

# PDF By:

## Meer Zaheer Abass Rustmani

Cell Number: +92 307 2128068

#### Facebook Group Link:

https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/

الجفوت

مصنف مسنف ملک راج آنند ( ای د ایم د فارسٹر کے دیباہے کے ساتھ)

> مترجم م ـ م ـ راجندر



Achhoot: Urdu translation by M.M. Rajinder of Mulk Raj Anand's novel *Untouchable* in English Sahitya Akademi, New Delhi (1990), Rs. 50.

© سامتياكادي

يبلاادُيش: 199.

سابتيه أكادي

مِیڈ آفس: رویندر بچون ، ۳۵ - فیروزسشاہ روڈ - نی دہی ۱۰۰۰۱ سیلس آفس: صواتی ، مندر مارگ . نی دہی ۱۰۰۰۱

علاقانی دفاتر: بلاک ۲۰ بی، رویندرسردوراسسٹیڈیم. کلکتہ ۲۹ ۰۰۰۰ م ۱۷۱ ، مُبئی مرائقی گرنتی سنگھرالیہ مارگ دادر، بمبئی ۱۸۰۰۱۸ ۱۲۹ بلڈامس روڈ، تینام بیٹی، مدراس ۱۰۰۱۸

قيمت: ۵۰ نوپ

مير برنترس؛ دلى۔ اهيم البي كروا كے شائ كيا

# ربياچه

کھوسال ہوئے مجھے اپنی لکھی ہوئی کتاب میں 1921 کو 1935 کو ایک ایک ایک جلد دیکھنے کومل جے ظاہرہ طور برکسی ناراض کرنل نے برط عفارائس نے اپنے جذبات کو جھیا یا نہیں تھا۔ پہلے ہی صفح پرائس نے لکھا تھا۔ " برط عفارائس نے اپنے جذبات کو جھیا یا نہیں تھا۔ پہلے ہی صفح پرائس نے لکھا تھا۔ " برط صفے کے بعد اِسے جلادو " اور نبیج کی طرف لکھا ہوا تھا۔ " برط ی گندی دہنیت کا آ دی سے مدید ویاں مجھے یہ الفاظ سے اسے مدیکھوصفوہ 112 میں نے قابلِ معافی عجلت سے صفحہ 110 کھولا۔ وہاں مجھے یہ الفاظ سے اس مجند کیا ور نبیج کے طور پر چندر پورک آ دھے کو ڈ بغرصا ف سے سے گا نہ ہوئے مدہ کے " اِس ملکے پھلکے اظہار خیال نے مجھے ہمینشہ کے بیے فوجی سماج سے بے گا نہ مردیا۔

بہر حال اگراس کم نل نے "مندوستان کا ایک سفر"کوگنداا ور تحقیر آمیز سمجھاتو وہ "اچھوت" کے بارے بیں کیا سوچے گاجی بیں ایک بھنگی کی زندگ کے ایک دن کو برحال اور واقعے کے ساتھ پوری اصلیت سے بیان کر دباگیا ہے ؟ وہ غالبًا یہ کہے گا۔ سیں اس کتاب کے بارے بیں کچھ کہنے کے یہ اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کر سکتا ہوں کے بارے بیں کچھ کہنے کے یہ اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کر سکتا ہوں مگرمیری وجہ کچھ اور سبے سبی اِسے ناقابل بیان حد تک صاف ستھری سمجھتا ہوں اور میرے مگرمیری وجہ کچھ اور سبے سبی اِسے بیان کرسکوں۔ بغیرکسی بلند آ منگی اور شوکت الفاظ پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن بیں یکی اِسے بیان کرسکوں۔ بغیرکسی بلند آ منگی اور شوکت الفاظ کا سہارا ہے 'اِس نے سیدھا موضوع کے مرکز کوچھولیا ہے اور اور سے پاکیزہ اور ارفع بنا کا سہارا ہے 'اِس نے سیدھا موضوع کے مرکز کوچھولیا ہے۔ اگر ہم ایسے ہوتے تو زندہ ذریعے۔ دیا ہے۔ ہم بیں سے کوئی بھی پاک اور صاف نہیں ہو۔ اگر ہم ایسے ہموتے تو زندہ ذریعے۔ لیکن سیدھے اور صاف گو آدمی کے بیے سا دے معاصلے پاک اور صاف ہو سکتے ہیں اور

آندما حب ک کامیابی کی شایدیمی وجرے کہ اُن کا حملہ براہ راست ہے۔

انسان جسم كے رفع حاجت كى بات كوكتنا عجيب وغريب كاروبارى معامله بنا ديا گیاہے! قدیم یونانی اس کی دراہی پروائنس کرتے تھے اور وہ سب سے زیادہ دانش مند ا ورخوش منه لیکن بهاری تبذیب ا ورمندوستانی تبذیب د واؤن جران كن گنتيول بين الجوگئ بين بيماري اپني گره تو مرف سُوسال پيلے لگي تقي اور ہم بين سے کچه اسے کھولنے کی امید کررہے ہیں۔ یہ بات ایک تعنع اور دیدہ وانسترجب مادھے کی صورت افتیاد کرلیتی ہے کیونکہ ہمیں بچین سے یہ سکھا یا گیاہے کہ انسانی جمسے نعظے ہوئے فقط کوبڑا اور باعثِ شرم سمجھیں۔ اِس بات نے بہت سی بھیانک برایکوں كوجنم دباب جن يس جمانى اورنفسياتى دواؤل شامل بي اورجن ك سات مهارى جدیدنقلیم نبینے کی کوشش شروع کررہی ہے۔ مندومستان کی گتی کچہ اور او عیت کی ہے۔ بندوستان دوس مشرق لوگوں کی ما نند کمال کے صاف گوہیں۔ وہ کام کرنے کے بارے میں ہماری طرح کے مجھ بیچیدہ نظریات کے شکا رہبیں ہیں۔ وہ رفع ما جت کو ایک فزوری ا ور قدر تی عمل مائے ہیں جیسے کر نیند. میکن، اس کے مرعکس اُمخول نے اس معاسط کوایک قابل نفرت د اشت کی ود تک پینی دیا ہے جس کا مغرب کواصاس تک بنیں۔ یہ قابلِ نفرنت دہشت وہ عقیدہ ہے کہ اسّانی بُول وہرازگندی اوزانوٹنگواد استنیا بی اور ان کے تمام الخانے والے یا صاف کرنے والے ہمارے سماج کے لکالے ہوئے افراد ہیں حظیفت تو یہ ہے کرمون انسان ہی اس طرح کی گری ہوئی اور مشبيطنيت سے بڑ بات سورح مكتابيع كى جانوركويد بات كبى دموجوسكتى جيساك آندسامب كالككردار كبنائه سدد وه سوج بي كرم كندكى بي كيونكيم أن كى گندگ حاف کرتے ہیں یہ

بدلنا ممکن ہے لیکن کھنگا و ہمیٹ کے لیے بندھا ہو اسے۔ وہ جس ماحول بیں بیدا ہوا ہدلنا ممکن ہے لیکن کھنگا آؤ ہمیٹ کے لیے بندھا ہو اسے۔ وہ جس ماحول بیں بیدا ہوا ہے۔ اس سے چھٹکا راکبھی ممکن نہیں۔ اسے اپنی پیدائش کی بنا پر ہرقم کے سے اس سے چھٹکا راکبھی ممکن نہیں۔ اسے اپنی پیدائش کی بنا پر ہرقم کے سماجی میل جول سے فارج کر دیا گیا ہے اور نہ اسے اپنے مذہب سے ہی کوئی سہالا مماجی میل جول سے فارج کر دیا گیا ہے اور نہ اسے اپنے مذہب سے ہی کوئی سہالا ملتا ہے۔ وہ خودگندا بنا دے گا

اور انجبس اپنے آپ کو پاک صاف کرنا پڑے گا۔ اُنھیں اپنے دن بحرکے کاموں کوئے مرے سے ترتیب دینا ہوگا۔ اِس بے ایک اچھوت جب سڑک پرچلتا ہے تو قدامت بندم بندوؤں کے بے ایک پریشان کُن، قابلِ نفرت شے ہے۔ اُس اجھوت کا پرفرش ہے کہ وہ چلتے ہوئے آ واز لگا تا جائے اور اپنے آنے کے بارے بیں آگاہ کرے ۔ اِس بے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ گندگی اُس کی دوح بیں گھس گئی ہے اور وہ نود اپنے آپ کو بعض دفعہ ایس ہے کہ گندگی اُس کی دوح بیں گھس گئی ہے اور وہ نود اپنے آپ کو بعض دفعہ ایس ہے کہ گندگی اُس کی دوسے اسے سمجھتے ہیں۔ بعن دفعہ یہ کہاجا تا ہے کہ وہ اتنا نیج ہے کہ وہ اِس کے بارے بیں سوچتا تک بنیں! لیکن یہ وائے اُن لوگوں کی بہیں ہے جھوں نے اُس کے جالات کا مطا لعہ کی ایس بہتر شخصیت کے مالک میں نظر آنے والے اور دوسرے ملازموں کے مقابلے میں بہتر شخصیت کے مالک تھے۔ ہیں ایک ایسے بھنگی کو بھی جا نتا بھا جو تھوڑی ہیت مقابلے میں بہتر شخصیت کے مالک تھے۔ ہیں ایک ایسے بھنگی کو بھی جا نتا بھا جو تھوڑی ہیت شاعری بھی کرلیتا تھا۔

"اجھوت" کا مصنف مرف ایک بندوستانی ہی ہوسکتا تھا ہو باہرے مشابرہ کرتارہا ہو۔ کوئی بھی یوروپین چاہیے ائے کتنی بھی بمدردی کیوں مذہو "باکھا کردار تخلیق بنیں کرسکتا تھا کیونکہ اس کی تخلیق بنیں کرسکتا تھا کیونکہ اس کی تخلیق سکتا تھا کیونکہ وہ حقارت آ میز غصے تھی۔ اور مہ مائٹی بیں مبتلا ہوتا۔ آ نزرصاصب اس کے لیے موزوں ترین آ دم ہیں۔ ذات صور مہ مائٹی بیں مبتلا ہوتا۔ آ نزرصاصب اس کے لیے موزوں ترین آ دم ہیں۔ ذات من بایک وہ اس میں کھی کہ انھیں بھی بھنگیوں کے بارے بیں اصالِ ناپا کی وہ اشت میں ملا ہوگا۔ لیکن اپنے بچپن بیں وہ ایک بندوستانی رجمنٹ س کام کرنے والے بھنگیوں کے بیکن اپنے کو سیمھنے لگے جوائن کا حصۃ نہیں تھا۔ اُن بیں کے داستے سے بیا درور بینی کی صحیح آ میزش سے اور اِس حقیقت نے کہ وہ فلسے قدر سے علی درور بینی کی صحیح آ میزش سے اور اِس حقیقت نے کہ وہ فلسے کے داستے سے ناول نگاری کی طرف آئے اسٹی یا ایک فاص گرائی عطا کردی ہے۔ مدارا نظیس بہل بھی بنا سکتا تھا، جوہر مسئلے کو عمومیت عطا کرنے والے ذہن کی بیارا نظیر مرئی شے نہیں ہے۔ باکھا تو یہ اس میں بیکن اُن کا ہیروکوئی مصیبت سینے والی غیر مرئی شے نہیں ہے۔ باکھا تو اسٹ ہے۔ باکھا تو

خون ا ودپوست کا ایک انسان ہے جو بڑا پیادا ہے مگریس کی خوا مشات کو پینے نہیں دیا جاتا ، جو بعض ا وقات شا نداد ، کبھی کمز ود مگر ہمیشہ فالص م ندوستانی ہے جمانی طور پر بھی وہ کئی خصوصیتوں کا مالک ہے۔ ہم اگس کے وسیع ، و بین چہرے کو بہیان سکتے ہیں ا ورجب وہ ا پناگندا کام کرتا ہے یا اکر کر ا پنے فوجی ہوٹوں ہیں ، شہر کی سڑکوں پر ہیں ا ورجب وہ ا پناگندا کام کرتا ہے یا اکر کر ا پنے فوجی ہوٹوں ہیں ، شہر کی سڑکوں پر ا بیٹ یا تھوں ہیں سستی مشائی کی کا غذ ہیں تھائے ایک عمدہ سکر کی امیدین نکلتا ہے ، تو اس کے نتا عدار جسم اور بھاری کو ہوں کو بھی بہیان لیتے ہیں۔

اس کتاب کا تا نا بڑی سادگی سے سوچاا ور بناگیاہے لیکن اس کی اپنی مِنيت بي ہے۔ ساداعل مرف ايک دن پرمشتملہے اورسب کچھ ايک چھولے ہے خطے میں وقوع پذیر موتا ہے۔ " چھوجانے " کا تباہ کن عاد نہ میے کے وقت ہوتا ہے (صفیهمه) اوریه مادن بعدے ہونے والے وا قعات میں زمر گول دیتاہے جن میں خوشگواروا قعات بجی شامل ہیں جیسے کہ ہاک کا بیج اور باہر کی طرف کی سرنشیب وفراز ك طرط ع مطرع داستول سے ہوتے ہم على كى طرف يمني مل بلكتين علول کی طرف جن کے ساتھ کتا ب ختم ہو جاتی ہے۔ پہلا صل تو پادری بچنسن کا ہے یعنی مکتی دلانے والے مشزیوں کا ، یسوع مسیح کا اگرچہ باکھا کے دل پر اس بات کومن کر بڑا اثرموتاب كريسوع مسيح سب انسانوں كوخوش آمديد كمتاب چاہے اُن كى كو ئ مجی ذات ہولیکن وہ ننگ آ جا تا ہے جب یا دری اسے یہ نہیں بنا سکتا کریسوع میے كون ہے۔ كبردومراحل آتاہے جس ميں ايك كو نخ كاساا ترہے يعنى گاندهى. گاندهى بی کتے ہیں کہ تمام مندوستانی برابر ہیں اور اُن کا یہ بیان کدان کے آخرم بس ایک بریمن بھی بھنگی کا کام کرتا ہے سیدھا باکھا کے دل میں اترجا تاہے۔ اِس کے بالکل بعدتيسرا مل آتلب جوايك مديد شاعركمنه سے نكلتاسے يدعام اور سيدها ہے اور جو کچھ کتاب میں اب تک ہوتارہا ہے اس کودیکھے ہوئے یہ برا میجاور قابلِ اطمينان على ہے. اچوتوں كو بچانے كے ياكسى ديوتا كى مزورت بنبي ب نابى کے بیے یہ مزوری ہے کہ زیادہ خوش قسمت مندوستانی اپنے آپ کومحودم رکھیں ا ورقربانی کرنے کے عہدو تول کریں ، بلک اِس کا عرف ایک ا ور سادہ عل ہے ۔ فلٹ سسٹم. سارے مہندوسستان میں اگرفضلے کے اخراج کے بے زمین دوز

نابیاں اور پانی بھیکنے والی شکیاں بن جابیس توجھواجھوت کی یہ تعنت ختم ہوجائے گ۔

مجھے پڑھے والوں کو کتاب کا یہ آخری محقد شا پر صرورت سے زیارہ نمائنی اور فیر
فطری یا غیر فالص نظر آئے، اُس عمدہ اور صاف مشا ہدے کے مقابلے ہیں جو کتاب
بیں اِس سے پہلے آیا ہے، لیکن مصنف کے منصوبے کا یہ ایک الوط حقہ ہے۔ یہ ایک
ناگز پر نقط کا انتہا ہے اور یہ سرگنا اثر کے ساتھ ابھر کر آیا ہے۔ باکھا اپنے با پ
کے پاس واپس چلا جا تا ہے، ایسے اور یہ مرگنا تا ہر کے ساتھ ابھر کر آیا ہے۔ باکھا اپنے با پ
بیں سوچتا ہے اور کبھی مشین کے بارے ہیں جو فلش کر تی ہے۔ اس کا مہندوستا فی
دن ختم ہوجا تا ہے اور الگا دن بھی بالکل اُسی طرح ہوگا لیکن اگر آسمان گا ہرائیوں
بیں نہیں ، تواس دھرتی کی سطح برا ایک تبدیلی تو جلد ہی آئے والی ہے !

ای ۔ ایم ۔ فارسطر

### احيوت

ذات سے فارج شودروں کی بتی مٹی کی دیواروں کے گفروں کا ایک مجموعہ تنی-یہ گھرایک دوسرے سے جڑے ہوئے دو قطاروں بیں بنے ہوئے تھے۔ یہ کا بونی شہر اور جیاؤنی کے زبرسایہ ہی تفی مگران کی مدود سے باہرا ور اُن سے الگ تنفلک اِس بیں بھنگی، موجی، دھویی، نائی، کمار، گھسیارے اور مندوسماج ے دوسے واسد سے باہر کیے ہوئے لوگ مستے تھے۔ اس کے یاس ہی ایک ندی بہتی تھی جس کا یا نی كبهي سينينے كى طرح صاف تفاء ليكن اب اس كے پاس بى بنى موئى سركارى تشيوں ك گندگ، مردہ جانوروں کے بنجروں اور کھالوں کی بدبوے جواس کے کنا سے سوکھنے تھے، گدھوں بجیٹروں ، گھوٹروں ، گائیوں اور بھینسوں کے گوہرا ورلیدسے بھے ڈھیبر كرك أبيع تفايغ كے بيے ركھ دباجاتا تفاءاور إس كے كناروں سے نكلتي ہوئي تعفن آميز، گندى اور كفتن يىداكرنے والى بديد كى بجبكون سے ، يانى بالكل كندا مو يا تفار چونک اس علاقے میں یانی کے نکھنے کے لیے کسی قسم کی نالیاں نہیں تھیں اس لیے کئی برساتوں کا یانی اکٹھا ہوگیا تھا جسنے تمام بننی کو ایک دلدل بنادیا تفاراس بی سے ہروفت ایک نافابل برداشت بدبوآتی رہتی تھی۔انسابوں اورجابوروں کے بیلے اور گندگی کے ڈھیروں نے جواس چیوٹی سیستی کے چاروں طرف پڑے رہنے تخے اور اس کے اندر کی گندگ، بدصور تن، تاریج اورمنیتوں نے اس بستی کو برطرح سے ناقابل رمائش، بناد باتحا -

كمانكم باكهابي سوجيا نفاء باكهالاكهاك لاكاتها وشهراور حيسا ونى بس كام كرف والع تمام بعنكيورك

جمعدار تھا۔ لاکھ سرکاری طور پراسرکاری میچوں کی تین لائنوں کا انچارج تھا جو إس کا اور
کے ہالک آخری سرے پر ندی کے کنارے بنی ہوئی تھیں ، باکھای عمراسطارہ سال تھی اور
وہ معنبوط جسم کا طاقتور لؤجوان تھا۔ باکھا گوروں کی ایک رجمنے کی بارکوں ہیں اپنے
ایک دگور بارک چچا کے ساتھ ایک امید وارک طور پرکام کررہا تھا۔ وہ گوروں کی
زندگی کی شان وشوکت سے بڑا متاثر ہوا تھا۔ ٹامیوں نے اس کے ساتھ ایک انسان کا
سوک کیا تھا اور ہا گھا بھی اپنے آپ کو اپنے ساتھ کے دوسرے لوگوں سے بہتر سمجنے لگا
تھا۔ ورن باتی کے پچلی ذات کے لوگ ، جو بھی اُن کی حالت تھی ، اُسی پر قنا عت کرتے تھے اس کے ساتھ بالوں ہیں
سوائے جما رکے لائے ذات کے لوگ ، جو بھی اُن کی حالت تھی ، اُسی پر قنا عت کرتے تھے اور بین سوائے جما دے لائے بالوں ہیں
فوب تیل نگا تا تھا ، انگریزوں کی طرح سگرٹ بیتا تھا۔ مام چرن باری باری جھوٹا اور میکرٹ نیا تھا ، باکی کھیلتے ہوئے
نیکر پہنتا تھا اور اُن ہی کی طرح سگرٹ بیتا تھا۔ مام چرن باری باری جھوٹا اور اُن ہی کی طرح سگرٹ بیتا تھا۔ مام چرن باری باری جوٹا اور اُن ہی کی طرح سگرٹ بیتا تھا۔ مام چرن باری باری جوٹا اور اُن ہی کی طرح سگرٹ بیتا تھا۔ مام چرن باری باری جوٹا اور اُن ہی کی طرح سگرٹ بیتا تھا۔ مام چرن باری باری بھوٹا اور اُن ہی کی طرح سگرٹ بیتا تھا۔ مام چرن باری باری جوٹا اور اُن ہی کی طرح سگرٹ بیتا تھا۔ مام پرن باری باری بیتا تھا۔ مام کوٹا تھا۔

موسم خزاں کا ایک بے کیف دن مفاا ور باکھا اپنے پاپنے فٹ چوڑے اوربارہ فصلے ایک کونے ہیں، ایک منگ فض ہوتی دیں ایک منگ اور کے مکان کے ایک کونے ہیں، ایک منگ اُڑی ہوتی دری کے اوپر نرین ہرا ایک گوسا ہوا چکنا فی انگل کمبل اور سے لیٹا ہوا تھا اور اپنے اِس رہنے کے ناقابل گھرکے بارے ہیں سوچ رہا تھا۔ اُس کے بعداس کی بہن ایک چاریا فی ہوئی بان کی چار یا تی بہن ایک چاریا فی ہوئی بان کی چار یا تی بہن ایک چاریا کی جارے اور کا ایک اور کی ایک اور کی ایک اور کی ایک اور کیا اور کا ایک اور کیا اور کا اُل کے ایک اندر اس کا باپ اور کا اُل کے ایک اندر اس کا باپ اور کا اُل کے ایک رہے تھے۔

دن بصنے گرم ہوتے تھے، راتیں اُننی ہی کھنٹری ہوجاتی تھیں۔ بلاشاہ کشہر یس موسم ایسا ہی رہتا تھا۔ اور اگرچہ باکھا گرمیوں اور جاڑوں، دولؤں بیں اپنے دن محرکے پہنے ہوئے کیڑوں بیں ہی سوجاتا تھا مگر میج سویرے ندی کی طرف سے آنے والی تیز اور کا طنے والی ہوا، کمزور کمبل بیں سے گھستی ہوئی اُس کی کھال تک انر جائی تی اُس کی بہنا ہوا اوور کو ط، ہر جیس، بنتیاں اور ملری کی وردی کے بوط تک اس ہواکو ندروک سکتے۔

كروف ييع بوئ باكهاكان يكا اليك أس في تفند كي بروانبيل كى اور

اسے خوشی سے برداشت کرتا رہا کیونک وہ اس کی فاطریصے وہ و فیشن ، کہا کرتا تھا۔ بہت سے آداموں کو قربان کرسکتا تھا۔ وفیش اسے اس کا مطلب بتلون ، برجیس ، كوط، يتى اوربوك يبناتها جيساكه مندوكتان بين انظريزا ورمندوكتان فوجي پہنتے تھے۔ «اواپنی مال کے خصم» ایک د فعراس کے باپ نے اسے گا لی دیتے ہوئے كما تقا «رمنا في لے لے اور چار بائى بربستر بجھاكرليك. گوروں كے إس كبل كو بھينك دے ورن إس بتلے كيارے بين مفندس مرجائے كا " ليكن باكماتو مديد مندوستان كائج تھا۔ اس کے نا پخت ذہن کو تو پورو پین لباس کی وضع قطع نے متنا نزکیا ہوا تھا۔ اِس انتہائی سادہ لوجی نے اس کے برانے ہندوسنانی احساس کوشکیرد یا تھا اورائس ين كچه ني گرى ننكنين وال دى تفين جن بن وه تمام وجويات جن كى بناير مندوستان نے ایک گھیرے دارا دھیلے دھانے اباس کو ابنا لیا تھا، سول بڑی تھیں۔ ہاکھانے تامیوں كوديكها تفا اور الهيس جران اورت شدر موكر كهورا تفاء جب وه اين جي كمان يرش رجنت کی بارکوں میں رہنے گیا تھا. و بال کھیرنے کے دوران اس نے کا میوں کرندگ کی جولکیاں دیجھی تفیں وہ عجیب وغریب کنوبیس کے نیے بنگوں پرسونے تخے جو کمبلول سے بوری طرح الد علے ہوئے تھے۔ وہ انڈے کھانے سے اور ٹین کے مگوں میں چائے اور شراب پیتے تھے۔ اُس نے انحیں بیریڈیں جانے دیکھا تھا اور پیربازاری طرف مہل کم وانے ہوئے۔ان کے منہ بین سگرٹیں ہوتیں اور ہاتھوں بین چاندی کے مُٹھ والی جھڑیاں اسے جلدہی ایک شدید خواہش نے جکٹ لیاکہ وہ کھی ان ہی کا طرح زندگیر كرك كَا. اس بنا يا كيا تفاكه وه صاحب لوك تصيبى زياده اعلى آدى ـ اس محوس بوا تفاكہ جواُن كى طرح كيڑے بہنے گا و د كبى صاحب بن جائے گا۔ إس بے اُس نے اُن كى ہر بات بین نقل کرنے ک کوشش کی اور یہ نقل اس نے اپنے مخصوص مندوستان والات یں جتنی اچھی ہوسکتی تھی کی ۔ اس نے ایک ٹامی سے درخوا سن کی کہ اسے اپنی کول بتلون بخشش کے طور پردے دے۔ اس ٹامی نے اسے ایک برجیس دیدی جواس کے پاس فالتوتقى - ایک مندو فوجى نے بربانی کرے امسے بوط اور بیٹیا ن مفتین دے دیں۔ دوسری چیزوں سے بے باکھا شہر بیں کیا ٹری ک دکان برچلاگیا تھا۔ وہ اس دکان کو بہت عرفے سے دیکھتا آباتھا۔جب وہ بچہ بی تھا؛ اس وقتسے وہ اِس لکڑی کی

دکان کے سامنے سے گزرتا رہا تھا جس یس ٹا میوں کی ردی کے طور پریمی ہو کی متفرق اشیا کے واحبر لگ رہنے تھے کئ چیزی وہ گروی رکہ جاتے تھے۔ اِن اشیا میں مرخ دنگ كركير، ورديان سونربيط، آگ كونكلي بونى بيك الوبيان، جا تو، چريان، كافي عده بنن بران كتابي اورايككواندين لندك ككي دوسرى چيزين شامل تغيي - وه الغين چو ف كے يا تر پتا مخا ليكن اس بي يہ بمت كبھى بنيں ہوئى تقى كر دكا ندارتك بینے اور اس سے کی جیزی قیمت دریا فت کرا۔ اسے فدشہ تفاک دکا نداری بتائی ہو کہ قیمت اُس کی طاقت سے باہرہوگی اورکہیں دکا ندار اُس کی باست یہ نہ پہتہ لگا ہے کہ وہ تو ایک بھنگی کا لڑکا تھا۔ اِس بے وہ چیزوں کومرف گھور کر دیجھتار ہاتھا ا ورنظرس بجاكران كى عجيب وغريب عده تراشى بوئى شكلون كو ديجه ليتا تفارد يي بعى ایک صاحب کی طرح نظر آوُل گا ، وه دل بی دل پس کمتا، « اور پس اُن بی کی طرح چلول گا-جیسا وہ کرتے ہیں، یں بھی کسی کے ہمراہ چلاکروں گا۔ اس معلصے میں چوٹا میراساتنی ہوگا۔ لیکن برے یاس تو ان بیزوں کو خرید نے یے بیے بہیں ہیں ؟ اور اس کے ساتھ ى أس كنفورات كانا نابانالوط جانا ادرك كست خورده ملول خاطر بوكروه دكان ے آگے بڑھ جاتا ، پھرائس کی قسمت جمکی اور انگریزوں کی بارکوں میں اسے مجھ بیے مل سكة والسي كام كرن كجو تنخواه ملتى تقى وه تو بلاشبه باب كودينى پراتى تفى ليكن الماميون ے جو بخشش اے مل تق وہ دس رو بے بن گئ تقی۔ اگرچ وہ اس رقم میں وہ تمام استنیاتوجووه کباری ک دکان سے خرید ناچا ہتا تھا، نہیں سے سکتا تھا مگروہ ایک جيك ا ودكوت ا دروه كمبل جس مي وه سوتا كفا ، خريدسكا اود «مرخ لا لين اربيبي» كى سكراؤں كا تعلف المحلف كے باس كے باس كھے آنے كھى إلى كے - اس كاباب س کی اس ففول خرجی بربہت بگرط اور کالونی کے روے کھی یہاں تک کہ جھوٹا اوردام چرن مجی اُسے اُس کے اِس سے لباس کی وج سے "بیلی ما حب" کہ کراش کامذاق اوانے کے۔ باکھا خود بھی یہ جا تا تھاکہ انگریزی کیٹروں کے سوااٹس کی زندگی میں کوئی چیز انگریزی بہیں تفی۔ سیکن اس نے سختی سے اپنی نئی شکل کوبرقزار رکھا اوروہ دن داست يى كروے بہنے رہنا۔ وہ جدواستانى بن كے ہر حقرد عقے سے بچتا تھا حتى كرمجدى كل کے مندوستنان لی ف کوبھی بنیں اوڑھتا تھا، حالا نکہ وہ راست کو مخترے

كانيتار ببتائفا.

باکھا کے گرم ،مفنوط جسم میں خنکی کی ایک اہر دوڑ گئی۔ اس کے رونگے کھڑے ہوگئے۔ اس نے کردے فی اور اندھیرے میں انتظار کرنے لگا ، مگرکس بات کی یہ اسے معلوم بہیں تھا۔ يدرايس بررى خراب فيس إننى كفندى ا ورب آرام راك دن برك بسند تح كيونك دن یں سورج چکتا تھا اور وہ کام کرنے کے بعد اپنے پیروں کوبرش سے صاف کرسکتا تھا اور باہرسطرکوں برنکل کمایے سب دوستوں کے لیے باعث رشک بنا ہوا گھوم سکتا کفا۔ اِس طرح سے وہ ذات سے باہر توگوں کی اِس بستی بیں سب سے زبادہ قابل توجہ بن جاتا. ليكن برراتين إسمجه ابك دوسرا كمبل لينا يرس كان أس في اين آب س كما " كهربا يوم محيه لهاف اور صف كومنين كه كاروه مهيشه محه كاليال ديتارتها ب يساس كاساراكام كرنا مول وه سارى تنخواه خودركه لبتاه. وهسياميوس ورتلب وه امسے گالبال دیتے ہیں۔ وہ مجھے گالبال دیتا ہے۔جب وہ اسے جعداد کہتے بین تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اوسے اپنی عزت پر بڑا غرور ہے۔ وہ دوسروں سے سلام لينے كے يا كھومتا كھرتا ہے۔ يس ايك منط كے يا آدام نہيں كمرتا . كري وہ مجھ گالیاں دیتار متاہے۔ اوراگریں لوگوں کے ساتھ کھیلنے باہر جلا جاتا ہوں تو وہ مجھے كھيل كے بيح بي بى بى البتا ہے كہ جاكر شياں ما فكرة وہ بودھا ہے اوراے ماحب لوگوں کے بارے بیں مجھ منہیں بتا۔ اوروہ مجھے لیکارے گاکدا کھ جب کرسخت کھنڈر طری بعد وه خود بسريس لينارب كارجب بين طيان صاف كرف جاور كاتوراكف اور سو بنی بھی سوئے برطیسے ہو ں سے اس نے اپنا سیا د بجوڑے اور گول جیرے برسکنیں فالیں اور اسے ایک درد کا احساس ہوا جوائی کے سارے جم میں سرایت کرگیا۔ اِس درد کی وجہسے اس کے خوبصورت فدو فال منح ہوگئے اور بدصورت سے لگنے لگے۔ إسى حالت بين وه باب كي آوازكي انتظارين ليشاريا. اص باب كا چلا كرآ وازدينا برا بڑا لگتا تھا۔ لیکن پھر بھی وہ اس کے کھردرے تحکمان ا عداز بیں اکھنے کے حکم کانتظار

ورمة سيابى ناراص بوجايس كے ي

بوڑھا جمعدار ہردوزمی وقت، بیسے کوئی اندرو نی جس کام کرتی ہو بالک پڑتا اور پھر ا پنے پیوندگے، رنگ اُڑے، موٹے، بیلے اور چکنائی آلود لیا ن پی موجاتا اور خمآئے لئے لگتا ۔

باکھانے آدھی آ بھیں کھولیں اور باپ کے چلآنے کی آواز سُ کروش پرسے مراعلانے كى كوستش كى ووآج مع بہلے بى سے بڑا پر مرده محوس كرد با تقا اور اسے باب كى كا لى يرغف آيا . غفة ك مارے اس كالوں كى انجرى ہوئى بدياں زردى مائل ہوگئي .اس کے ذہن میں وہ دن گوم گیا جب ماں کی موت کے بعدمیج کواگرید وہ جا گا ہوا تھا لیکن اس کا باب سجعا تفاکروہ سویا پڑا ہے اور جا گے گا بنیں اس کے دہ چلا بڑا تھا۔بس أس ك بعد باب ك مج سويم علا ن كاسسد شروع بوي القد شروع سروع على تو باکھانے اِس کی مزاحمت اِس شکل میں کی تھی کرس کر بہرا بنا دمیتا ا وداب تو وہ غضے کے ماریح اس کی پروائنیں کرتا تھا۔ یہ بات مہیں تھی کروہ میے جاگ نہیں سکتا تھا کیونکہ عام طورپر تووہ اپنی ببندے کافی جلدا مخ جاتا تھا۔ اس کی ماں نے اسے یہ عادت والی تھی۔ وہ اسے ایک بیتل کے گلاس میں ابلا ہوا یان جس میں جائے کی بتی اور دور حرید اموا تھا" منی کی ہنٹریا میں سے نکال کرجوان کے ایک کرے کے مکان کے ایک کونے میں دوا پنٹوں والے چوہے پر مروفت رکھی رہتی تھی، دے دیتی تھی۔ اس گرم گرم میٹی چائے کا ذا لُقامِتا مزیدار ہوتاکہ می اس کیسے کے خیال سے ہی دات کوسوتے وقت باکھا کے مذیب پانی بھر آنا۔ اور اِسے بینے کے بعدوہ اپنے کراہے پہنتا اور خوش اور مطین مٹیوں بمہ این کام کے بیے بہنے جاتا جب اُس کی ماں مرکن اور گرکی دیکھ بھال کا بوجہ اُس پر میا تواس کے پاس اتنا وقت ہی بہیں رہاکہ میع سویرے گرم چائے کے گلاس کے آرام یا آسائش کی امید کرتا۔ اِس سے اس نے اِس کے بغیری جیناسیکولیا لیکن کھی جی بڑی حرت سے وہ اُن داؤں کو یاد کرتا جب وہ مدم ون مجے کا شتے کے وقت مزے دار چیٹی چیزیں کھاتا بلکہ زندگ کے کئ ایسے آرام بھی اسے ملتے جیسے کراچھ اچھ کیوسے جواس كى مان اس كے يا خريدتى، اور شهرك باربار چكراور فالى فالى لمبادن جى یں وہ خو ب کھیلنا کودتا۔ وہ اکثر اپنی ماں کے بارے یں سوچتا، چھوٹی سی سیاہ رنگ

ک جو فی علی و ما می اور ایک کرت پہنے رہی اور کرتے پر ایک اور کہا ہے اور مفائی و بنی و و با کھا کے بڑھتے ہوئے جس محلی محریں کھا نا پکانے اور مفائی و بنی کی تھے۔ وہ بنی بند کستانی کی برائے فیشن کی تھے۔ وہ بنی بند کہا تھی اور بین کی وں کہ دکھا تھی اور بین کی وں کے دکھا تھی اور بین کی وں کے دکھا تھی اور بیت فراخدل کو بالکل بسند رہنیں کرتی تھی ) میکن بہت پیار کرنے والی بہت نیک اور بہت فراخدل یوب بہیش دیتی رہتی تھی اور اس کے بیے چیزی خرید تی رہتی تھی۔ مرایا رحم کی بیل بہا یہ یوبس بہیش دیتی رہتی تھی اور اس کے بیے چیزی خرید تی رہتی تھی کر اس دنیا بی اس دنیا ہی اور اس کے بیا ہو اس کے والیتی کیڑوں اور ال الین یہ داخل کرے جس میں وہ دہتا تھا کہ اس کی ماں اس دنیا کی بنیر تھی اور اب کی منی اور اس کے اس دنیا کی بنیر تھی اور اب

" کیا تو ابھی اُکھا بہیں؟ اوحرام کی اولا داکھ جا ، اس کا باپ جِلّا یا ۔ اُس کی آوازئے بڑے کو پھر جھٹک کرایک ناامیدی کے احساس تک بینجادیا۔

ورفالم کہیں کا "باکی اپنے آپ بی بڑ بڑایا جب اس نے آپ کوجنش اخری الفاظ ایک دے والی کھانی کی صورت بیں سنے ۔ اس نے اپنے آپ کوجنش دی اور دل ہی دل بی برامجط کہتے ہوئے باپ کی طرف بیٹھ موٹر لی ۔ باپ کے چلآ نے کے ساتھ ہی اسے اس گندرے 'اندھیرے اور بھیڑ وانے چھوٹے سے کرے کا اصاس کی ساتھ ہی اسے آپ اس گندرے 'اندھیرے اور بھیڑ وانے چھوٹے سے کرے کا اصاس کی کا طف لگ تھا۔ اس محسوس ہو گیا تھا۔ ایک لیے کے یہ اس محسوس ہواکہ اس بی ارسی اس کا جم سے حس ہوگیا تھا۔ ایک لیے کے یہ اس محسوس ہواکہ اس بی ارسی معلوم دیا اور اس نے ہوا کوسو تھا تاکہ وہ بھیک سے سانس نے سے کیونی اس کو اس معلوم دیا اور اس نے ہوا کوسو تھا تاکہ وہ بھیک سے سانس نے سے کیونی اس کو اس معلوم دیا اور اس نے ہوا کوسو تھا تاکہ وہ بھیک سے سانس نے کیا کھی کچھ خراب معلوم ہو تا تھا کیونی اس کا بیا تھا تو گئے بیں چین سی ہو تی تھی۔ وہ اپنے گیا اور میں بیا تھا تو گئے بیں چین سی ہو تی تھی۔ وہ اپنے گا اور ناس کے ساتھ ہوا اس کے بند ناک کو کھولے کے یہ زور زور سے سانس لینے لگا۔ جب سانس کے ساتھ ہوا اس کے بند ناک کو کھولے کے یہ زور زور سے سانس لینے لگا۔ جب سانس کے ساتھ ہوا اس کے بند ناک کو کھولے کے یہ زور زور سے سانس لینے لگا۔ جب سانس کے ساتھ ہوا اس کے بند ناک کو کھولے کے نی زور زور سے سانس لینے لگا۔ جب سانس کے ساتھ ہوا اس کے بند کیا ہوا تھا ہو تھا ہوا تھا ہوا تھا ہوا تھا ہو تھا ہوا تھا ہو تھا ہوا تھا ہوا تھا ہو تھا ہوا تھا ہوا تھا ہو تھا ہوا تھا ہو تھا ہوا تھا ہو تھا ہوا تھا ہو تھا ہو تھا ہوا تھا ہو تھا تھا تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھ

ری طرح کھوک اُگل دیا۔ وہ اپنی کہنی کا سہارائے کر جھکا اور اس نے دری کے پنچ جی پر دہ لیٹا ہوا تھا اپنی ناک صافت کی۔ وہ پھر لیبط گیا اور اپنی ٹانگوں کو جوڈ کر انفیس کمبل کی بتلی تہوں میں سکیٹرلیا۔ اُس کا سراس کے بازو وَں میں دبا ہوا تھا۔ اسے بہت تھنڈ لگ رہی تھی مگراس کی آنکھ پھرلگ گئے۔

ور اوباکھیا، او باکھیا، او بھنگی کی شیطانی اولاد۔ ابے چل اورمیرے یے ایک منتی صاف کری کوئی باہرے جلآیا۔

باکھانے اپنے جم پرسے کمبل اتار کر پھینک دیا۔ اس نے ابھی تک اپنی آنکھوں سے جھی آدھی نیندکو اتار نے کے بیے اپنی ٹانگیں اور ہاتھ ہلاتے اور جماہی لینا ہوا اور آنکھیں ملتا ہوا ایک جھی سے کھڑا ہوگیا۔ ایک لیے کے بیے وہ جھکا اور دن کھر کھیں ملتا ہوا ایک جھی سے کھڑا ہوگیا۔ ایک لیے کے بیے وہ جھکا اور دن کھر کے بیے آپنی دری اور کمبل کو لیبیٹ کر دکھنے لگا۔ اے کے بیے آپنی دری اور کمبل کو لیبیٹ کر دکھنے لگا۔ اے بہ خیال ہواکہ وہ آدمی پھر باہر چلا رہا ہے اور وہ علدی سے باہر نکل گیا۔

ایک جبوٹا سا پتلا آدی جس نے ایک ننگوٹی کے سواا ورکچھ نہیں بہنا ہوا تھا باہر اپنے بابین ہا کھ بین ایک بیتل کا لوٹا لیے ہوئے کھڑا تھا۔ اس کے مربر کھا ل سے چبکی ہوئی ایک سفیدگول سوتی ٹوپی تھی، با وُل بین لکڑی کی کھڑا وُں تھی اوراش نے اپنی لنگوٹی کا ایک سراا کھا کرناک برر کھا ہوا تھا۔

یہ حوالدار جرت سنگھ تھا ، ۳۸ ڈوگرہ رجمنٹ کا مشہورہا کی کھلاڑی ۔ وہ اپنی مزاقیہ طبیعت کے لیے مشہور تھا اور اپنی بوا سرکی بیماری کے بیے بصے وہ محفوص مبند کوستانی صاف گوئی سے تسلیم کرتا تھا کہ بھئی ہیں تو اِس کا برانا ریفن ہوں۔
" او با کھے بدمعاش ابھی تک مٹیاں کیوں صاف تہیں ہویں۔ ایک بھی اس قابل مہیں سے کہ کوئی اس کے پاس بھی چلا جائے۔ بیں نے سارے بیں گھوم کرد بجھ لیا ہے۔ کیا تو جی اس بھی جلا جائے۔ بین نے سارے بین گھوم کرد بجھ لیا ہے۔ کیا تو جی میری بوامبر کے یہے ذمے دار ہے ؟ مجھ یہ بیماری ایک گندی طبی پر بیٹھ کر گئی ہے ؟

" کھیک ہے حوالدارجی ۔ میں فوراً ایک ٹٹی آپ کے بلے تیار کردوں گا" باکھانے مختاط ہوکر کہا اور اپنی جھاڑو اور لڑ کری اس جگہ سے اکھانے کے یہے بڑھا جہاں وہ گھرکے باہر کی دیوار پررکھی رہتی تنہیں۔

وہ بڑی ایمانداری سے اوربغیروفنت کھوئے جلدیسے کام کرلینا تھا۔ وہ تیزد فنار تفا مگرسبھل کرکام کرتا تفا۔ اور اس کی اینے کام کوجی لگا کر کرنے کی قوت اس طرح ساس کے اندر سے باہر آئی تھی جیے کسی قدرتی جشمے بیں سے یا فی نکل کرہتا ہے۔ اس کے جم کے اندرونی بہاں فانوں میں اس کی قوت اور در انع کے بہت زیادہ دخرے رہے ہوں کے کیونک وہ انتہا فی چتی، ہوستیاری اور تیزی سے بغردروازے والی منتى كو بإنى ذال كر حمار وسے مان كرتا اور فنائل دانتا اور دوسرى فنى كا طرف برھ عاتا اتن آسان سے جیے کی گرے دریا کی سطح برکوئی اہرا جھلتی کود ق آگے بڑھتی رہتی ہے۔ وہ جب کام کرنا تواس کے جم کاعضوعضو بو بٹان کی مانندسخت تفاء شينے كى طرح چمكتا تفاء "كتنا موشيارا ورمحننى كام كينے والاسے يكوئى بھى ديجھنے والا كدسكتا تصارا وراكرج اس كاكام كندا تفا، وه مقا بلته صاف ربتا تفار كمود ول ير كام كرت بوت اورانيين ما ف كرت بوت كي وه ابني بالهول تك كوكندالهي ہونے دیتا تھا در اپنے کام کے لیے وہ زیادہ بڑھیا آدی ہے " سب لوگ ہمین كباكرة «إس قىم كا آدى تنيي بعجويه كام كريد ؛ كيونكه وه عقلمندا ورحماس · هر آتا تفا اورائس بین ایک ایسا امتیاز تفاجو ایک عام بھنگی بین بنیں ہوتا جو گندا ربناهے اورعام طور برائج والے والے شایدیہ اس کا اینے کام بیں انہماک تفاجوات دوسرے بھنگیوں سے ممتاز کرتا تفا، یا اس کی وجہ ولایتی پوشاک تفی، چاہے وہ کتنی ہی دھیلی اوراس کے ناب کی مرمو، جو اسے اپنی بدلودار دنیا سے الگ کردیتی تھی۔ حوالدارچرت سستگه جس میں بے عیب صفائی کا مندوانہ جدب تفا، طرا جران مواجب وه شی سے این تکلیف وہ آ دھ گھنے کے بعد نکلا ا ور اُس کی نظر باکھا پریڑی. يه نجلي ذات كا ايك آدمي اتناصاف تقابله صفود ابنا احساس موكيا اوردوباله بيدا ہوتے اونجی ذات کے ہندوکا بدبو کے خلاف تعصب اس کے ذہن بی اعجر آیا۔

ان ہندوسماج بیں دواونجی ذاتوں کے ہوگ، بریمن اورکشتری اس بات پرزور دے کر اپنی برتری تابت کرتے ہیں کرانھوں نے اعلیٰ ذات کا یہ مرتبہ بچھلے متعدد جنموں ہیں اچھے کرموں کی بناپر مامسل کیا ہے۔

اگرچ باکھا یں اِس کا وواسا شائبہ بھی بہیں نظراً یا، ودید دنیسے مسکوادیا ۔ پیروہ اپنی اونجی ذات کو بھول گیا اور اس سے چہرے کی طنزا میزمسکرا مسٹ ایک بجوں کی سی سنسی بیں بدل گئی۔

ور اوکے باکھیا، تو، تو ایک و جنوین، ہونا جارہا ہے۔ تونے یہ وردی

"56 - UL

باکھا شرمندہ ہوگیا۔ وہ جانتا تھاکہ اسے او بخی ذات کے لوگوں کی دیس کرنے کا کو لُک افتیار بہیں مختا۔ وہ بڑی عاجزی سے بولا۔

« معنور یہ سب آپ ک د عاہے ع

چرت سنگرنجی ہمدردی محسوس کررہا تھا، اگرچہ اس نے اپنی مسکرا ہٹ کو کم نہیں کیا جوچہ ہزار سال کی ذات ا ورجیتے کی برتری کا نمایاں نشان تھی۔ پھر بھی اس نے اپنی نیک نینی طاہر کرنے کے یہے کہا۔

رباكه آج دويركوآيو. بس تجهايك باك دولاي

باکھانے اپنے آپ کو دراسیدھاکید وہ چرت سکھ کی پیش کش پر بڑا جران تھا،
لیکن ساتھ ہی اس کا شکر گزار بھی ۔ رجنٹ کے بہترین باک کے کھلاڑی کی طرف سے
اپنے آپ کی ہوئی یہ پیش کش اے ایسی لگی جیسے پر ما تما کی طرف سے بھی ہوئی ہے ۔ ہا گیا
پر نہیں اگر وہ نئی ہوگی ہواس نے اپنے دل بی سوچا اور وہ بڑی عاجزی سے جذبہ اصان
مندی بی مسکرانا دہا۔ چرت سنگھ کے فرا فدلانہ وعد سے نے باکھا کے اندو فدمت
گزاری اور بندگی کا وہ جذبہ ابھا ردیا تھا جو ور نے بی اسے اپنے بزرگوں سے ملاتھا،
جو پچوٹ ہو ت لوگوں کی کمزوری تھی غربوں اور نا داروں کی بے چارگی کوئی مدد مسل جو انے برخوشی اور پخط طبقے کی وہ فاموش قناعت جو اچانگ کسی پرانی فوا ہش کی جکے لیا
وانے پرخوشی اور پخط طبقے کی وہ فاموش قناعت جو اچانگ کسی پرانی فوا ہش کی جکے لیا
وانے والے برخوشی اور اپنے طبقے کی وہ فاموش قناعت جو اچانگ کسی پرانی فوا ہش کی جکے لیا
ماز کو با لینے پر حاصل ہوتی ہے۔ اس نے اپنے محن کو سلام کیا اور اپنے کام پر

ایک نرم سی سکراہ سے ہونطوں پر قائم دی ایک ایسے غلام کی مسکراہے جواہتے ، ماک مہر بانی پرخوش سے پھولا مہیں سماتا ، جو نوش کے مقابلے میں فخرے زیادہ ماتی جلتی ہے۔ اور اس نے آہند آہستہ گنگنا نا شروع کر دیا۔ ایک فٹی سے دومری تگ تک وہ اپناجم ہراکر لے جاتا اور اِس سے اس کا بلی آوازیں گنگنا نا بھی فاصاونیاگیت بن جاتا تھا۔ اور وہ آگے بڑھتا رہا، ایک کام سے دو سرے کام کی طرف اور یہ ایک تعجب خیر حمرکت تھی جے کام کے دریعے رقص سے تعبیر کیا جا سکتا تھا۔ ہاں اُس کے جسم کی حرکت خرد اتنی تیز ہوتی کہ ایک دفعہ تو اس کی پھڑی کے بُل کھی جانے اور اس کے اوور کو طسکے ابنی تیز ہوتی کہ ایک دفعہ تو اس کی پھڑی کے بُل کھی جانے۔ لیکن اس سے اس سے اس کے کام بنن ا بنے گھے ہوئے کا جوں بیں سے نکل جانے۔ لیکن اس سے اس سے اس کے کام کرتا رہنا ۔

ام کرتا رہنا ۔

میٹیوں کی طرف آدمی ایک دوسے کے بعد آتے رہتے۔ إن بیں سب سے زیارہ مبندوہ و نے انگی وف ایک دوسے لئگوٹی بادھوتی بہنے، ہا مخول بیں بیتیل کے لوٹے بیارہ مبندوہ و نے انگی وفر کر اینے بائی کا فوں کے گرد لینے ہوئے۔ کہی کہی کوئی سلمان آجاتا جو لمبا سفیدسوتی کرتا اور ڈھیلا باجا مہ پہنے ہوتا اور اس کے با تھریں تا نب کا کوئی برھنا یا لوٹا ہوتا ۔

باکھانے کام کا ابنامتر تم تسلسل توڑ دیا اور اپنی با نہد ہے ابنی پیشانی کا پسید
پوپنجنے لگا۔ اسے اس کا اونی کیڑا اپنی کھال پر بڑا اچھا لگا اگرچہ اُس بیں ذراسی چبون تنی .
بعد میں اسے اس کی رکڑ ہے ایک نا فوشگوار جلن سی محسوں ہوئی، ایک گرمی سی جو بعد بیں اسے اچھی لگی اور وہ نے جوش کے ساتھ، جو محومًا آرام بدن بیں پیدا کر دیتا ہے،
ایسے کام پرلگ گیا۔ "میرا کام اب جلدی ختم ہوجائے گا"اس نے اپنے آپ سے کہا جب وہ اپنے کام بیرلگ گیا۔ "میل کام کے ختم ہونے کا جب وہ اپنے کام کے ختم ہونے کا مصب وہ اپنے کام کے ختم ہونے کا مطلب اس کے یہے عیش و آرام مہیں تھا۔ یہ بات بنیں تھی کہ وہ کام سے جی چرانا تھا۔
یا فالی بیٹھے رہنا اسے پسند تھا۔ اس کے بیے کام، اگرچہ اسے اس کا ملم من منہیں تھا ایک فشر سا تھا جواس کی صحت کو عمدہ بنا کہ اس کے بیے کام، اگرچہ اسے اس کا سانس پیول جا تا تھا۔ اس کے میلے جو کہ تنی کہ وہ سانس لینے کے بیے بھی تہیں دکتا تھا اگر جہ اس کے جیم کی گا تار تیز حرکت سے اس کا سانس بیول جا تا تھا۔ آخریں بہنچ گیا تو اس کی کمریں درد ہونے لگا۔ وہ سویرے سے جیما جھکا کام کر دہا تھا۔ آخریں بہنچ گیا تو اس کی کمریں درد ہونے لگا۔ وہ سویرے سے جیما جھکا کام کر دہا تھا۔ آخریں بہنچ گیا تو اس کی کمریں درد ہونے لگا۔ وہ سویرے سے جیما جھکا کام کر دہا تھا۔ آخریں بہنچ گیا تو اس کی کمریں درد ہونے لگا۔ وہ سویرے سے جیما جھکا کام کر دہا تھا۔

اوراس نے اپنے آپ کوسیدھاکیا۔اس نے شہر کی طرف دیکھا۔اس کے سامنے ایک بلکا و صندلاسا غبار تفا ایک قنم کا پرده جے چبنی میں سلکتی ہوئی آگ نے جہاں اُس نے کل دات گندگی جلائی تھی، غبارے تیرتے ہوئے با دلوں کے ساتھ مل کم بيراكردبا تفاجوندى كى سطح سے الله كربنة رہتے تھے۔ اس بتى سى فہر كے يہيے وہ منددؤل کے اور نظے جمول کوئیزی سے ٹیٹیوں کی طرف جاتے ہوئے دیج سکتا تفادان بس سے مجھ جو پہلے ہی فارغ ہو چکے تھے اپنے چھوٹے جھوٹے پیتل کے اوالوں کوندی پرمٹی سے داگر کرما ف کرتے دیکے جاسکتے تھے۔ دومرے دردام دے دام" اور "بریدام" کی دُعن گاکر بنارہے تھے یا پانی میں جعک کر اپنے ہاتھ تخوری سی نزی می سے ما ف کرر ہے تھے، اپنے پاؤں اور چرے دھورہے تھے اورداتنون کودانتوں سے کا شکر برش کی شکل میں بناکردانت صاف کرد ہے تع. ساته سائة مندس كلى بى كردب سي مان كردب تع اودال الحر كى آوازىن نكال كرندى بين تخوكة جارب تحفي اورسائقه سائفه ناك برياني وال كر اسے بھی شور چاکرما ف کردہے تھے۔ جب سے وہ برٹش با دکوں بیں کام کرنے لگا تها با کھاکوان مندوستانی غسل کرنے اورصفائی کرنے کے طریقوں پر بڑی مشرم آتی تھی یعنی وہ گا ما ت کرناا ور تھو کنا۔ وہ جا نتا تھے کہ مامی اسے بسند بہیں کرتے تعداے طامیوں کی دو جانی بہجانی گالی یادآگئ جو وہ سندوستا نیوں کودیتے تعديكالا آدى، زين بربكن والان ليكن باكماكو اسمنظر بريمي شرم آتى تفي جباناى بالكل شك دور ت بوت اپنے بنانے والے شب ك طرف جاتے تھے۔ " شرمناك" اس نے اپنے آب سے کما تھا۔ لیکن وہ توصاحب لوگ تھے۔ جو کھ وہ کرتے تھے " فیش " مقا . لیکن اس کے اپنے ہم وطن وہ تو " کالا ہوگ منتے . وہ کسی انگریزی ما نندمحظوظ موتا جب وه كسى مندوكواين دهوتى يا لنگوتى كعول كراين بيد اور كير إبى بدي سكيني بانى دالة اورتيزى سي بعجن كات ديكهتا. اسى طرع ده مقارت آ بزلطعندے کی مسلمان کا پرغ دہ ذبان فعل بھی دیکھتاک وہ مسجدجانے سے پہلے رسما اینے آپ کو پاک کرنے کے کیے اپنے پاجامے بیں یا تغوں کو اندر تک ڈالے جارہا ہے۔وہ اپنے آب سے پوچھتا " پنتہیں یہ لوگ اپنی نماز ہیں كياكيت بين ؟ يه بيطفة ، الطفت ، جهكة ا ور دوزانؤكيول بوت بي جيب كوئى ورزش كررب بون إ" ايك د فعراس يا دآيا كراس نے على سے پوچھا كفا ، جورجمن ين ایک بینڈوالے کا بیٹا تھا کہ وہ ایسا کیوں کمتے ہیں لیکن علی کچھ بھی نہیں بتا سکا بلکہ اس پرنارامن ہوگیا کہ باکھا اس کے مذہب کی بےعز تی کررہا تھا. اور پھر اسے وہ ہررونہ کا منظر کھی یا دآیا جب صبح سویرے ننگے سندو مرد اور عورتیں شہر کے باہر کھلے میدان بیں مفع ما جت کے بیٹھ جاتے ہیں۔ "کتنی بے شرحی کی بات ہے"اس نے سوچا دروہ اس بات کی پروا بھی مہیں کرتے کہ انھیں اس بے نزمی کی مالت بیں کوئی دیجھنا ہے کہ مہیں - اِسی بات کی وجہسے گورسے اِنھیں کینے ہیں دکالا نوگ زين برمكنے والا، وہ إن تيوں بين كيوں مبين آتے ؟" ليكن كھراس فاحسال كيا الكروه مينوں بين آئين كے تواس كاكام بڑھ جائے گا اور اسے يہ خيال بسند انہیں آیا۔ اس نے اس بات کو ترجیح دی کہ وہ اپنے باب کی بجائے سو کو ل پر جها ود سے گا۔ " وہ آسان کام ہے" اس نے اپنے آپ سے کہا "مجھے مرف پہلے سے گوبرا ورلیدا مھانی پڑے گی اور جھاٹروسے سرکوں کو بہار نا ہوگا " " ایک بھی ٹٹی ما ف نہیں ہے۔ تو تنخواہ لبتاہے تو کام کبول نہیں کرتا؟ باكهان ايك دم مط كرد يكها ورسياه فام چر چراب مزاج والداماند کو پا یا جورویے سود پر دیتا تھا۔ وہ اپنے تیز دکہی کیے ہیں اس پر جِلّا رہا تھا۔ اس نے راما نندے سامنے ہاتھ جوڑ کرسر باا دبا۔ راما ننداس کی طرف کھور کردیجہ رہا تھا۔ اس کے کا نوں میں تعل جرای سونے کی بالیاں لٹک رہی تغیب اوراس نے ململ کی باریک دھوتی اورململ کا ہی گرنا اپنی توند پر بینا ہوا تفا اور ایک عجیب رستی کی تو پی اس کے سر پر تغی ۔ « دہاراج " باکھا نے کہا اور میٹوں کی طرف دوڑا اور بجركام بين لك كيا ـ

باکھاکواس کا احساس تک بہیں تھاکداس نے اپنے کام بیں کوتا ہی کی تھیاور وہ بُری طرح کام بیں جُٹ گیا۔ اس چوتھائی گھنٹے کا جواس نے ٹیٹیوں کو چوکھی دفومیا کرنے بیں لیا، اس کو بہتہ تک بہیں لگا۔ دراصل نہ اسے وفت کا احساس تھا، نہ اس کی بیشانی سے جُگتے ہوئے پسینے کا، نہ اپنے بدن بیں گرمی اور راحت کا جو كام ختم ہونے كے بعداس ميں آگئ تنى -

اس کے گرکے نزدیک جمنی سے نکلتے ہوتے دھویئی کے رغولوں نے اسے
اس بات کا اصاس دلا دیا کہ اس کا اگلا کام کیا ہوگا۔ وہ اس کی طرف دی سے
بڑھا اور کچھ دیر دیکنے کے بعد اس نے ایک ترشول کی شکل کا بیلچرا تھا یا اور اینٹوں
کی بنی جمنی کے کھلے دہانے بیں ملے سے ہمری برادسے اور تنکوں سے ڈھکی ٹوکر یوں
کو جو وہ میٹوں پرسے لایا تھا ان بیں جو نکنے لگا۔

بھیے ہی یا کھا گندگی جمنی میں ڈالتا، چھوٹے چھوٹے تنکے اور برادہ ہوا ہیں ار تا اورباریک ذرے تو اس کے کیروں پر جواتے اور برے مکڑے زین پر ارتیاتے جہاں سے بعروہ الخبس جھاڑو سے صاف کرتا۔ لیکن وہ بغرکسی بات کا احساس کے کام کرتار ہتا۔ یہ غائب دماغی اورفالی پن اس کے اندر لمے لمے وفت تک ربتا۔ یہ ایک قسم کے بےحسی تھی جواس کے اندراس کے کام نے پیدا کردی تھی، جواس کا بیشد تھا اسخت کھال تو گندے سے گندے احساسات کے فلا و ڈھال كاكام ديتى ہے۔ ملے سے بعرى اورض وفاشاك سے وطلى توكريوں ميں سے بار بار جمک کروہ اپنا بیلی بھرد تا اور چمنی میں ڈال دیتا حتی کہ دو ہے کی کھڑ کی کے يريداويرنك إتنا بجرجاتاكه مزيد واللغ كالنجائش مدريني يجروه ابك بانس الماتا اور اس كفير كردني موئي آگ كوا بعارتا. آگ تيزي سے بعرك المقتى اور چمنی کی بھٹی میں سرخ استہری اورسیاہ شعلے بعود کتے اوراسے روشن کردیتے فیص غصنب والے بہ شعلے جلاکر داکھ کرنے والی ایک بڑی طافت تھی اوریہ طافت برادے ا ور تنکوں کے ڈھیروں سے جن سے وہ مجر کی تھی، بڑی مختلف اور الگ تھی۔ باکھا ان شعلوں کے سامنے کھڑا تھا اور اس کے خون کی شریا نوں ہیں ایک حرارت ببيرا بوئي- اس كاسياه جره ، كول الخوس اور منايا ل فدو فال والا ايك عجيب خوبسور ناسے د مكنے لگا- دن بحركى روزان مشقت نے اسے ايك عمد جيم عطاكيا تفاء يربات اس كے يہ كھيك كبي تفيداس كے جم بين اعضاك عمدگاور ایک اعلیٰ یکسانیت ا وریمواری بھی اورکوئی بھی اے دیچھ کریہ کہسکتا تھا۔ یہ ہے آدی!" اوریس کراس کی شخصیت میں ایک امتباز پیدا ہو ہاتا اوریہ ایک عجیب وغریب تفناد تفااس کے گندے پینے سے اورانسان سے بھی نجے اس رہے سے جویدائن سے بھی نجے اس رہے سے جویدائن سے بی اس کے نعیب میں آیا تفا۔

یه کام کافی لمباتھاا ورتقریبًا بیس منط تک چلا۔ لیکن باکھاکوظاہرہ طور پرکوئی تھکاوط بہیں محسوس ہوئی، جیساکہ اس نے اس سے پہلے کے کام بیس محسوس کی تھی۔ ایسامعلوم ہوتا تھا جلتے ہوئے شعلے اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ لاجواب جذب بحررہے تھے جو قربانی سے کافی ملتا جلتا تھا۔ ایسا لگتا تھا گویا جلانا اور نباہ کرنا اس کے لیے جمانی یا فطرتی تمدن کی ایک شکل تھی۔

اب جمنی بین میلے اورخس و فاشاک کی آخری ٹوکری جل گئی تفی . باکھا نے اینامنہ ڈھک لیاا ور پیچے مٹ گیا۔اسے بیاس لگی اور اس کے ہوٹلوں کے کنا رے خشک تھے۔اس نے اپنا بلیجۂ ٹوکری مجھاڑوا ور برش واپس اپنی مگہ پر رکھ دیئے بھروہ جمنی کے دھویئی سے بھری ہوا کوسونگھتا ہواا ور اپنے کیروں کو باتھ سے جھاڑتا ا ورخیبک کمزنا ہوا اپنی جعو نیٹری کے دروازے کی طرف بٹرھا۔ کمرے میں دافل ہوتے بی اس کی بیاس بے مدبر ه گئی اس نے سکتے کے سے عالم بیں بھرے ہوئے برنموں کو دیجھا اور اسے شدّت سے چائے کی فزورت محسوس ہو تی ۔ لیکن اس نے کرسے كاجائزه لياتوديكهاكهاس كاباب تواجى تك ابن ببوندلك لحاف كينج خرآ في ہے رہا تقا۔اس کا بھائی کمرے میں نہیں تھا۔اسے فور اُبنتہ لگ گیا کہ وہ کہاں ہوگا۔ سطرک کے پاس میدان بیں کھبل رہا ہوگا! جب وہ کھٹا ہوا چاروں طرف اپنے کرتے د سکھ رہاتھا تاکہ اس کے اندر کھیلے ہوئے اندھیرے کا عادی ہو جائے تو اس نے دہجھا کہ اس کی بہن دواینٹوں کے درمیان آگ جلانے کی کوسٹش کرری تنی. وہ چو ہے بیں زورزورسے بچونکیں ماررہی تفی اور کچے فرش پر جعک جھک کر اپنے آپ کو کہنیوں پرٹیکار ہی تھی۔ اس کا سرز مین سے تقریبًا چھو جا انتھا لیکن اس کی ہر بھونک صرف زبادہ دھواں اعظار ہی تھی۔ گیلی لکٹر بوں کی وجہ سے آگ نہیں جل ری تھی۔جب اس نے اپنے کھائی کے قدموں کی آوازسنی تو مجبورسی ہو کربیر گئی۔دھواں اس کی آنکھوں میں گھس گیا اور اُن میں یانی بھر گیا تھا ، اس نے مطکرا پنے بھاؤ کو دیجها اوراس کے گانوں براس کے آنسو فرھلک پڑے۔

رد تو اتھ اور چ بچو تكبى مار نے دے " باكھا بولا اور بواب كى انتظار كے بنير ود كرے كے كونے كى طرف بڑھا، كھننوں كے بل يہے بيطا، اس نے لكر يوں كو ہاتھ ہے بلا با جلا يا اور سرجيكا كر بچو نكبى مار نے لگا۔ اس كا بڑا منہ ایک امل دھونكى لگ رہا كا جل با اور سرجيكا كر بونكى لگ رہا كا اس كا مان ہوا كى سى آ واز كے ساتھ بچو ہے بيں جا دہا تھا۔ كا جس بيں ہے نكل كر اس كا سائس ہواكى سى آ واز كے ساتھ بچو ہے بيں جا دہا تھا۔ بہلے كچر چنگارياں بربدا ہوئي، بھركيلى لكر يوں بيں سے آگ كے شعلے بجر ك المطے۔ اس نے متى كم من رہا ہوئي، بھركيلى لكر يوں بيں سے آگ كے شعلے بجر ك المطے۔ اس نے متى كم من رہا ہوئي، كورك دى۔

" مندريا بين ياني منيس عي اس كين بولي -

" بن گفرے بن سے بانی اوں گا " باکما بولا اور کونے کی طرف بڑھا۔

" گوڑے س بھی یانی نہیں ہے ؛ وہ اولی

اوم و الحاف آ و بحركر كما و و تفكا بوا تقا اورجغملاد با تقا ايك لحك يد وه بادا تفكا كوري باكا في الله المحك ياس كوراد با بروه بانى كريد جعك كيا تفا -

" بن جاکریان نے آتی ہوں " سوبنی آ ہے بولی

" کھیک ہے" باکھانے تکلف نہ برتنے ہوئے کہا اور باہر جاکر ایک ٹوٹی ہوئے بید کی کرس کے کنارے بر بیٹے گیا۔ بورو پین فرنیچر بیں مرف میں ایک کرس تھی جو باکھانے انگر بزوں کی طرح رہنے کی آرزو میں ماصل کرلی تھی۔ سوہنی نے گھڑا اکھایا، اسے آسان سے سرپر ٹکا لیا اور اپنے بھائی کے پاس سے تیزی سے گزرگئی۔

ایک گول سطح پرایک گول شے کیے گی رہی ہے یا ایک کرہ دوس کر ہے ہے کہ سکتا ہے، یہ سکتا تو اُن لوگوں کے بیے دل چی کا باعث ہو سکتا ہے جو افلیدس یا ارشمیدس کی طرح سوچتے ہیں ۔ سوہنی کوا ہے آپ سے یہ سوال کرنے کی کبھی تہیں سوجی اوروہ گھڑا اپنے سرپر گاک اپنے ایک کرے کے گھرسے او پی ذات والوں کے کوئی کی طرف میں کی میڑھیوں کے نیچ پہنچ گئی اور اِس امیدمی کھڑی ہوگئ کہ کوئی شریعت آدمی شایداس بررحم کھا کرکنوی ہیں سے یا فی نکال کراس کے گھڑے میں ڈال دے گا۔ سوہنی کا بدن کسی بری کی طرح تھا، پتلا تہیں بلکہ اپنے شانداد میں ڈال دے گا۔ سوہنی کا بدن کسی بری کی طرح تھا، پتلا تہیں بلکہ اپنے شانداد قدو قامت سے مطابقت دکھتا ہوا بھر پور اور بھرا ہوا، کولہوں پرسے اچھی طرح تھا میں اس کا کھیا ہے گھڑے

گول اور کمان کی طرح ننگ کمرجس کے نیچے سے اس کے پا جامے کی تہیں اتر تی تھیں اور اس کے اوپراس کی پوری انجری ہوئی گول گول جھا تیاں تھیں جو انگیا نہونے کے سبب اس کے ملل کے مہین کرتے کے نیچے تھوڈی تھوڈی ہلتی رہنی تھیں جب وہ جبول کر ہا گھا سے باس سے گزری تھی تو با کھا نے بھی اسے دیکھا تھا۔ وہ خوبصورت تھی۔ باکھا کو اس پر فخرتھا مگریہ جذبہ پورے طور پر ایسا نہیں تھا جو ایک بھائی کے دل ہیں بہن کے یہے ہوتا ہے۔

ذات سے فارج لوگوں کو کوئیں کے جاروں طرف بنے ہوئے جبوترے پر چرط منع تفا کیونک اگرانھوں نے کہی اس بیں سے بانی تکال بیا تو تین او پخی داتوں کے سندوسارے یانی کو کھرشٹ یعنی نا پاکسمجھیں گے۔نہ ہی اتھیں ندی کے باس جانے کی اجازت تھی کیونکہ اُن کے ندی کو استعمال کرنے سے ندی کا بانی مجی كجرشط بوجائے گا۔ اُن كا اپناكنوال كيمى كوئى تنهيں تفاكيونك بلاشا و جيبے بہارى شہریں کوئیں کھودنے کا خرجہ کم سے کم ایک ہزار رو بے تفا۔ اِس بے انھیں مجوراً ا ویخی ذات کے بوگوں کے کومیں کے نیچے اکٹھا ہونا پڑتا تھا جہاں وہ اس انتظار یس رہتے کہ شاید اونجی ذات کاکوئی مندو ترس کھاکریانی اُن کے گھڑوں بیں وال دے۔ اکثرایسا ہوتاکہ او بخی ذات کا کوئی آ دمی کویش بر سوتا ہی مہیں۔ وہ سب لوگ بیسے والے تھے اور انھوں نے کہار لگار کھے تھے جوہر مبح ان کے عنسل خانوں اور رسوئی کے بیے بہت سا نازہ یا نی کورکر دے آنے تھے۔ مرف وی لوگ كويس برآتے تھے جو يا توكھلى ہوا بيں بنيانے كے شوقين تخے ياكماروں كو لگانے كى توفیق مہیں رکھتے ستھے۔ اس بلے بنی ذات کے لوگوں کو تو صرف انتظا رکرنا پڑتا تھا كرشابدا يسااتفاق بوجائے كرا ونخى دات كاكوئى آ دمى كوئيں پر آ جائے اوران كى قىمت سے اس كے پاس اتنا وقت ہوكہ ان كے گھرات با ن سے كردے۔ وہ ہرجے و بہرا ورشام کو کویٹ کے گرد بھی کرکے اکھے ہوجاتے اورا بنوں کے بنے اویجے چبوترے کے بیچے کی ساری جگہ گھر جاتی۔ وہ غلاما نہ عجز کے ساتھ ہرکسی کے سامنے یا تھ جوڑتے اور اگر کوئی انکا رکر دیتا تو ود اپنے آپ کوہی برا بعلا کتے اور اپنی قسمت کوستے ۔ ساتھ ساتھ یہ دعاکرتے کہ برمانماکسی نیک آدمی کو بیم دے بوان کی بات سن کران کی مدد کردے۔

جب سوہنی کوئیں برکہنی تو وہاں دس کے قریب اور نجلی ذات سے آدی
انتظار کررہ سے تھے لیکن انتھیں پانی دینے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ کوئی پرتیزیز
چل کرآئی تھی اوراس کے دل میں بڑا فکراور ڈرتھا کہ اسے ابنی ہاری کے بیے کائی
انتظار کرنا ہوگا کیو نکے اس نے دور سے ہی اس انتظار کرتی ہوئی بھیڑ کود کے بیا
خما۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا اور جب وہ گھرسے جلی تھی تو اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ
ایک مال تھی اور گھرسے اپنے عزیزوں کے لیے پانی لینے نکلی تھی، بالکل اسی ماں کی
طرح جو گھرسے سب کے لیے خوراک اور بیانی لینے باہر جاتی ہوئی تھی تو
ایف نکلیف اعلی ان والے ساتھیوں کے ساتھ ایک قطار میں بیٹھی ہوئی تھی تو
ایف نکلیف اعلی ان کری بھی ایسے آدی کے گزرنے کے کوئی آثار نہیں تھے جوان پر
اس کا دل ڈوب گیا۔ کسی بھی ایسے آدی کے گزرنے کے کوئی آثار نہیں تھے جوان پر
ساحسان کردیتا۔ نیکن سوسنی صبر کی تئی بیٹھی رہی۔ اس میں قدرتی طور پر مبر اور
بر است کا مادہ تھا جواس وقت جب وہ شانتی اور مبر کی مورتی بنی ہوئی تھی اور
بھی نمایاں ہوگیا تھا۔

گُلُ او دھوبن نے جواس کے بھائی کے دوست دام چرن کی ماں تھی سوہنی کو آئے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ دودھیا رنگ کی متوسط عرکی عورت تھی اوراس کی اس ڈھلتی ہوئی عربی بھی اس کے خوشنما گدازجیم کود بھے کر بداندازہ لگا یا جاسکتا تھاکہ اپنی جوانی میں عفیب کی ہوگی۔ اگرچہ اس کے جہرے پر اب جعریاں پڑگئی تھیں لیکن وہ اپنے آپ کو اب بھی حسین سمجھتی تھی اور اس کے بادے میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ بڑھیا آفت کی برکالہ اپنے آپ کو دوسری نجلی ذاتوں کے لوگوں سے افضل سمجھتی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ نجلی ذاتوں میں بھی وہ اپنے آپ کو اور اس کی جوانی میں اس افضل سمجھتی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ نجلی ذاتوں میں بھی وہ اپنے آپ کو اور پوائی میں اس کا مانتی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ شہر کا ایک باعزے مہند وجواس کی جوانی میں اس سے عشق کرتا رہا تھا، اس عربی بھی اس پر کا فی جہریان تھا۔

سوہنی پوئکر نجلی ذاتوں بیں بھی سب سے بخلی ذات کی تھی اس بے گا ہوا سے حقارت کی نگاہ سے دیجھتی تھی۔ گا ہو کو اس بات بمراور بھی زیارہ غفتہ تفاکہ سوہنی کتنی خوبصورت نکلتی آرہی تھی اور وہ اس کی ر ضب بن سکتی تھی۔ وہ سوہنی کے

معصوم بچوں کی طرح کے بچرے کو دیکھتے ہی افس سے نفرت کرنے لگتی تھی اگرجہ وہ کھی اس بات کا اعتراف نہیں کرتی تھی کہ وہ بھنگی لڑکی سے جلتی تھی۔ لیکن جب جبھی وہ سومبنی کا مذاق اڈاتی یا مذاق میں اسے گالیاں دیتی تواس کا صرکا جذر جھیا مہ رمہنا۔ سومبنی اس اصاس میں جواس کی خوبصورتی کے بارے میں زوسروں کی تعریفیں اس میں جگا دیتیں ہے سب مذاق اور گالیاں سہدلیتی۔

" جا گروط دا" کُلُا بواس کا مذاق الرائی سون بونی "بہاں بچھے کوئی یا ن

دين والانهين - ا ورتير صب يهل بي كتف انتظارين بيط بي "

سوہنی لایرواہی سے مسکراری بچرائی نے بھیر میں ایک بزرگ آ دمی کو پہچان لیاا ورشرم سے اس نے اپنا بلوسرسے آنکھوں تک کھینے لیا اور وہ اپنے گھڑے برجھکی ہوئی جب چاپ بیٹی رہی۔

سنجی تم لوگوں نے انہی ہے شرقی دیجھ گلابونے اپنے پاس بیٹھی ہوئی جملات کی بیوی وزیر وسے کہا دریہ مجلکی لاکی سارے شہر اور جیعا وُنی بیں سر کھیلے گھومتی رہتی ہے !!

" بہے؟ " وزیرہ ایسے بن کمربولی جیسے اسے بڑا ا چنجا ہوا ہوا گرچہ سوہنی کے خلاف اس کے دل بیں تجویز نہیں تفا اور دہ جانتی تھی کہ گلا بوکتنی بدنہ بان ہے " تجھے شرم آن چاہیئے " اور ساتھ ہی اس نے سومنی کو آنکھ ماردی۔

سوہنی وزبروکے دوستی جنانے کے اس طریقے پر محظوظ ہو تے بغیرنہ رہ سکی اور مہنس پڑی .

ر ذراسورج ، دراسورج ، اری گتیا . تُوتو رناری سے جیسنال کہیں کی تیری مان کورے ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں . تو میرے مند پر بنستی ہے اور میرامذاق اڑا تی ہے جو تیری ماں کے برابر ہے ۔ گتی ؟ " دھوین بھٹ پیڑی ۔

سوبنیگلایوک اِس گابیوں ک ہوجھاڑ پرا وریمی کھلکھلا کرہنس پڑی۔

"اری اوکتیا کیا تو مجھے مسخری سمجھتی ہے ؟ بچھنال تو بنس کس بات پر رہی ہے؟ اری اورنڈی کیا تجھے مردوں کے سامنے مجھے اپنے دا نت دکھاتے ہوئے نزم منہیں آتی؟ گا ہو چلائی اورائ جھوٹے اس بوڑھے آ دمی کی طرف دیجھا اورائ جھوٹے لڈکوں کی گا ہو چلائی اورائ جھوٹے لڈکوں کی

طرن وآس باس بعظ ہوتے تھے۔

سوسنی کواب محسوں ہواکہ یہ عورت تو واقعی ناراف ہے ۔ ایکن میں نے ائے نارافن کرنے کی کوئی بھی بات بہیں کی اس نے دل میں سوچا "اس نے خود اولنا نروع کیا اور اب مجھے بری طرح گا نیاں دے رہی ہے۔ میں نے تواس سے جھ گڑا بہیں کیا۔ نارا من ہونے کی وجہ تومیرے یاس ہے نہ کہ اس کے یاس "

"كُتبا بولتي كيون بنيس منزي ميري بات كاجواب كيون بنيس ديتي ؟ كلابو

المري ريي -

" دیچھ مجھے گائی مست رہے " لڑکی ہوئی " میں نے تجھے کچھ نہیں کہاہے " " تو چپ رہ کر بہتے شر دلارہی ہت ، حرام کی جنی ۔ گو کھانے والی اورمورت بیلنے والی کھنگ کے کھائے کہ کے بتاتی ہول کر اپنی ماں سے ہرابرک عورت کی ہے جاتی ہول کر اپنی ماں سے ہرابرک عورت کی ہے جاتی ہے کہ ہے ہے گئے۔ بین " اور وہ اکھی اور ہا تھا کھا کرسو بنی کی طرف اپنگی ۔

اسے پہلے کہ وہ سوبنی کو مارے ، مجلا ہے کہ بیوی وزیرواکھی اورا<sup>س</sup> نے دوڑ کر گلایو کو پکڑلیا۔

" تُفندُّی سبوجا ، تُفندُّی ہوجا" وہ گلا بوکوکھینے کراس کی جگہ پرلاتی ہوئی بولی " نہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے "

اِس جِونٌ سی بعیر بی اِس سرے سے اُس سے تک بوش وخروش کی ایک المردور گئی۔ لوگ چلانے گئے اور چیخ و پکار اور در ہائے بائے اوا فیل آوازیں آنے گئیں۔ سب ایک دوس کی طرف نا بسندیدگی، نا رافنگی اور غقے کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ سوسی پہلے تو کچھ ڈری اور اس کا چہرہ زر دم ہوگیا۔ لیکن وہ بالکل فاموش بیٹی دہی اور اس واقعے کی پریشانی سے بچھ ہوئے وہ ایک بے دنی کی سی کیفیت بیں امراکی۔ لیکن جب اُس نے زیگا ہیں پرے کیں اور اوپر نیلے آسمان کی طرف جھانکا تو اس نے ایک قسم کی بے چینی اور اوپر سے ایس اور اوپر نیلے آسمان کی طرف جھانکا تو اس نے ایک بے چارگ سے قبول کرلیا، اِس سے اس کے دل کو ایک چوط سی نگی۔ اداس ہو کراس نے ایک بے چارگ آ ہمری اور اس جو کراس نے ایک بے چارگ آ ہمری اور اس جو کراس نے ایک بے جارگ آ ہمری اور اس محسوس ہواکر اس کے دل ہیں کوئی چیز رقم کی طلب گارہے۔ او پر سے آ ہمری اور اس محسوس ہواکر اس کے دل ہیں کوئی چیز رقم کی طلب گارہے۔ او پر سے آ فتاب اینی گرم شعا عیں بچینک دہا تھا جس سے وقت گزر نے کا احساس پیدا ہوا

جس نے گلابو کے ساتھ بن بلائے جھگڑ ہے کو بھی بھلادیا لیکن ساتھ ہی اس کے ذہن بن اس کے بھاتی کی گھرپراس کی انتظار کرنے کی اداس اور بھیانک تصویر بھی ابھاردی۔ وہ دن بھرکی محنت مشقت کے بعد بیا ساتھا اور چائے کے ایک ببالے کے لیے نز پ رہا تھا۔ اور ادھرا ویجی ذات کا کوئی مہندو آنا نظر بہیں آرہا تھا۔

فاموشی میں کئی منت گرر گئے۔ مرف کلا بُوکی سسکیاں اور آہیں اِس مکوت میں ہلکا سا فلل ڈال رہی تھیں ۔ مرمی جھوٹی لڑکی کی شادی کے دن ہی ایسا ہو نا تھا۔ اِس منحوس بنگن نے میرایہ شکھ دن کتنی بری طرح شروع کیا" وہ کہہ رہی تھی لیکن اس کی کوئی نہیں سن رہا تھا۔ اور پھر آخر کا رد برے شکی جانے والا ایک او بچی دات کا بندوار حرسے گزرا۔ وہ باس کی رجمنٹ کا ایک سیا ہی تھا۔

سراوبهاداج اوبهاداج اوبهاداج ویاکرناه بهارت سیات تعوادا ما یان کینی دو به به تمهادت با توجود اسان بهادت با توجود بین متهادا بین اسان مهادت با توجود بین متهادا بین احسان موگا اسب اس کاطرف بیرست بین بین بین بین بین است می اواز بین جالت کی توجیک کرا بنی بین بین بین کواید جوزد بین بین ایک بین مین مالک بین میون کی بین مین این بین این بین این بین این بین این بین این بین این مین اور در خواست صاف نمایان مین .

یا تویسباہی بروا مذکرنے والاکوئی ظالم آدمی تفاا وریابہت نہیا دہ جلدی بن عفا اور وہ کوئیں کے دامن بیں کھڑے ہوئے ان لوگوں کی التجاکو نظرا نداز کرنے ہوئے گزرگیا.

إن لوگول كى قىمت اچىي تقى كيو بكه ذرار ييچه ايك اور آدمى آربا تھا. يە پنڈت كالى ناتو تھا جوشہريں ايك مندركا بڑا بجا رى تھا . بھيڑنے اپنى التجايش پہلے سے كھى زيادہ زورسے دہرايش .

بنڈت بچکچایا اس نے اپنی بھویں سکیٹریں اوران لوگوں پرنظرڈالی اس کے جمربوں والے بچکی ہوئی بڈیوں کے مریل جہرے پرنزرد کے آنار تھے مگراس جینے فشک دی کے بیان بھی اتنی برزور التجا کو مفکرانا مشکل تفا مگروہ ایک بدمزاج بوڑھا نبیطان تفا کے بیے بھی اتنی برزور التجا کو مفکرانا مشکل تفا مگروہ ایک بدمزاج بوڑھا نبیطان تفا اور اگراسے یہ احساس مرہونا کہ کوئیں پر بانی کھنچے کی ورزش سے شاید اس کی

پرا فی قبعن کو کچھ فائدہ ہوجائے تو وہ إن داست سے خارج ہوگوں کی مدد کے بلے ہرگز تیار منیں ہوتا۔

وہ کوئی کے اینٹول کے چبوٹرے برآبت سے براہ گیا۔ اس کے چیوٹے چیاتے مناط قدم اوراس كے بيرے كے بكرات ہوئے فدوفال يہ ظاہر كردب تھے ك وہ اسے اندربیدا ہوتے ہوئے ایک حریصان خیال کا شکارتھا۔ اس نے اس کام ک تيارى كيے جس كے يعده دفيان ويكي انفاكا في ديرلگادى. ايسامعلوم بوتا تفاك وه كى موح ين دوبا موا تفاليكن دراصل اس كے بيٹ بيس كچه كر بر مورسى تفى سو وہ چاول "اس نے سوچا " جویں نے کل کھائے تھے اُن ہی کی دجہ سے یہ ہور ہاہے .میرا پید جکواہوا ہے۔ یا ملوائ کی دکان پرس نے جو جلیباں دورو می و لواکر کھائی تھیں شاہدان کی ہی وجدے ایسا ہور ہا ہو۔ اور لالہ بنارسی واس کے گھرپر جو کھا ناکھایا تھا اس سے بجی برگر بر ہوسکتی ہے " اس نے یا د کرے سوچا۔ ساتھ ہی اے ان لذیذ کھا اول كالبي خيال آيا بواسے اس كے جمانوں كے گوروں بيں أكثر ملتے تھے . "كھيركي كتني عمدہ اورلذینر ہوتی ہے جوسفیر دانتوں یں چیک جاتی ہے اور جس کا ذائقہ دیرتک من بیں رہتاہے اور کڑھا پرشادیعی وہ سوجی کا حلوہ کھی یں تراجس کے گرم گرم بوا بے منہ بیں درا سا ڈالتے ہی کیسے گھل جاتے ہیں۔ نیکن حفر بی کرتو عام طور بر میرا پیٹ ما ف ہوجاتا ہے۔ لیکن آج مبح کا حقہ تو بے کاررہا جویں نے ایک کھنٹے تک پیا لیکن بے سود. بڑی عجیب باست یہ اس سوچ بچار میں اس فجووقت لیا اس میں اس نے اسے بات میں تھا ہے بیتل کے لوٹے کو کوئی برلکڑی کے جو کھٹے یں بیدا ہوئے نشیب بی دھنا دیا تھا۔ انتظار کرتی ہوئی بھیرنے سوھاک شاید برہمن کیلی داتول کے شودروں کی مدد کرنے پر ناخوش تھا اور اس لے اس کے جہرے کی جمریاں زیادہ گری ہوگئ تغیس اور چرے سے نارا فلگ اور چرط چرا اپن جملک ریا تھا۔ انجیں یہ محسوں بھی نہیں ہواکہ ایساتو اس کی فبصن کی وجہ سے تھاا ورکسی حدنگ اس کے ٹیر مے میر مے پنلے در بے اعضایس طافت کی کمی کی وجہ سے انھیں جلدی اس کا پن لگ گیا جب پنڈت نے بہت ہی ہی و پیش کرتے ہوئے قدموں کے ساتھ کوئی ير ركھ ہوئے اوسے كے دول كوچو كھٹ بى بارى چرتى سے نظى ہوئى رسى بى باندھا

ا ورآست آست اسے کوئی بیں اتار دیا ۔ لیکن ڈول کے وزن کی وجہ اس کے باتھ سے دستہ چھوٹ گیاا ورتیزی سے جرخی وابس گھومی اوررسیوں کے سارے بل کھل گئے!وہ پرخی کی اس ا چانک حرکت پر ڈرسا گیا۔ بھراس نے ایک سنعالا بیا اورنتی طا قب سے بجركوسشش كرف لكالبكن بعرناكام ربا. يانى سے بعرے ہوئے وول كوا ويركينين کے بیے اُن بازووں کی عزورت تھی جو بنات کی کی ہوئی ورزش سے زیادہ سخت وزرش کے عادی تھے۔اس کی عرانو کھی ناختم ہونے والے اشلوک پر صفے پر صفے گزری تھی یا کبھی وہ اپنے نیزے کے فلم سے کسی کو کوئی منز لکھ کردے دیتا تھا اور پاکسی کی جنم بزی تیار کردیتا تھا۔ اس نے اپنی پوری طافت لگائی ا ورچرخی پرے رسی کو کھنے کی کوشش ک اس کا چہرہ بری طرح تن گیا اوراس کے فدوخال بگڑا گئے مگر خوشی میں چہرے برجیکی كيونكه اينے اعضاكى إس ورزش سے اس نے اپنے بيٹ كوا ور دلوں كے مقابلے بيس اچانک کافی ایجامحسوس کیا۔ بجلی واتوں کے لوگ میں برامید بوکر اسے ا بنے گھروں کو تیا د کررہے تھے. لیکن زیارہ فزوری تو یہ تھا کہ اس سب سے نہادہ رحم دل اور فیا فن آدی کے پاس سب سے پہلے کون پہنچنا ہے اور اب سب کی توجہ اسی طرف مرکوز تھی۔ ا در اس سے اُن بریہ ا بحشا ف بھی ہوگیا کہ اُن کا رہبلوان، کتنی کوشش کررہاتا اُنھوں نے بھی اپنی تمام طافت اور نوت ارادی یاس آکرائس کے کام بس مدد کرنے ہیں لگادی۔

آخر کار ڈول اینٹول کے چبوترے پردگھا گیا۔ لیکن بریمن کے پیٹ بیں ہو گر بڑ ہورہی تھیں اس کا دھیان اُن کی طرف کر بڑ ہورہی تھی اور اس بیں ہو تبدیلیاں بیدا ہورہی تھیں اس کا دھیان اُن کی طرف لگا ہوا تھا۔ ایک منت کے بیے وہ بچر کھویا کھویا ساگلے لگا۔ ایک نامحسوس سی گرمی کہ ہراس کے بیٹ وسطیں ایک انرزہی تھی اور اس نے اپنے پیٹ کے عین وسطیں ایک ایسی حرکت سی محسوس کہ برائ تک انرزہی تھی اور وہ اس اس کا ایسی حرکت سی محسوس کی جواس نے مہینوں تک محسوس نہیں کی تھی اور وہ اس اس کے ایسی طرف بول کہ اس کے سی طرف بول کی ایس کے دائیں طرف بول میں ایسازور کا دردا تھا جیسے کسی نے اچائک نشر چبھو دیا ہوا ور اس کے دائیں طرف بول میں ایسازور کا دردا تھا جیسے کسی نے اچائک نشر چبھو دیا ہوا ور اس کے جہرے پروہ ترد دو ایسی اور غصد انجر آیا جس کا وہ عادی تھا۔

ا جانک اینے خیااات سے جاگ پڑا۔

پنڈن نے اس کی طرف غفتے ہری نظروں سے دیجھا اور اس کے چہر سے پرفاضانہ اٹرات کی پرواہ نکرتے ہوئے اُسے اُس انتفا ت سے محروم کردیا جو شاید اس کا حق تعا اگر بنڈت ذرا سابھی اُس کی طرف راغب ہوتا۔

" بنبي مين يبلغ آيا تفائه ايك جبوالا سالركا جلايا -

" بیکن تجھے پتر ہے کہ میں بہاں تیرے سے بھی پہلے بیٹھا تھا ؟ "ایک دومرا ت

آدى جلايا۔

اورکوئین کی طرف بھیڑ۔ نے دھا وا سابول دیا جوعام حالات بین پیجادی کومجود کرد بتاکرسب بربانی بھینک دے۔ لیکن خوبصورت جہرے کو بہچانے کے بیے وہ ابھی نگاہ دکھتا تھا اس طرح بھیے کسی درخواست کوسٹنے کے بیے اُس کے کان تیز تھے۔ سوائی اس آگر بڑھتی ہوئی بھیرے بے بی کر پرے جبرے بیٹھی تھی۔ پنڈوت نے بہچان کیا کہ وہ توجعدار کی بیٹی ہے۔ اُس نے اس پہلے دیکھ دکھا تھا اوراس وقت سے اس پر لگاہ دکھے ہوت تھا جب سے وہ شہر بیں گلیوں بیں ٹھیاں صاف کرنے آئی تھی ۔ انگاہ دکھے ہوت تھا جب سے وہ شہر بیں گلیوں بیں ٹھیاں صاف کرنے آئی تھی ۔ ایک نوجوان دکھن بدن جس کی بھری بھی تیاں اُس کے سیس کے جبین کرنے معاف جسکتی تھیں اور جس کی معصوم ، جران سی شکل اُس کے اندر ایک عجیب بزم ساجذ برجگا دبی تھی مگرا حساس جبلتی تھی مگراس کے جب کا عضا کی گروری اس جذب کوسخت بنا دبتی تھی ۔ مگرا حساس کی کروری اس کی خودرا بھر آتا تھا کہ بجاری ہونے کی کروری اس کی ایک غودرا بھر آتا تھا کہ بجاری ہونے کی وجہ سے اس کا اپنے بھگتوں اور بیر وکاروں پر پورا اختیار تھا۔ وہ سومبنی پر بہان

"ا ولاکھا کی لڑکی ادھرآ " وہ بولا " تونے بڑا مبرد کھا باہے اورمبر کا انعام شاسترد ں کے مطابق سب سے بڑا ہوتا ہے ۔ اورتم سب شورمجانے والے بہو ہومرا راست جوڑو"

"لین پنڈت جی" سومنی اس مہر بانی کو قبول کرنے میں بچکچانے ہوئے ہوئی اس مجر بانی کو قبول کرنے میں بچکچانے ہوئے ہوئی اس وجرے بیے بنیس کہ بنڈت کی تعریف کو وہ کوئی دیوی دیوتا کی تعریف سجھ رہی تھی بلکہ اس وجرے کہ وہ اُن لوگوں سے ڈرتی تھی جوائس سے پہلے کے آئے ہوئے تھے۔

«پیل مل آ مح آ " پنڈرت نے زور دیا، رفع حاجت کے بے اپنے بیٹ بیں بڑھتے ہوئے دہا وُسے بھنجلاتے ہوئے اور سانخہ ہی اس بات پرخوش ہوتے ہوئے کہ وہ اس خوبصورت لڑک کے بے کچو کر دیا ہے .

الولی بھیگی بنی کی طرح آگے بڑھی اور اس نے چبوترے کے نیچے اپنا گھڑار کھ دیا۔

بجاری نے بڑی کو شش سے وول اٹھا یا ایک نے کے بیے تواس نے بڑی کامیا بی
سے پانی والا کیونک اس میں سومنی کی قربت سے ایک گرمی پیدا ہوئی اور اس سے اس
سے بانی والا کیونک اس میں سومنی کی قربت سے ایک گرمی پیدا ہوئی اور اس سے اس
سی بوش جرگیا تھا بلکہ ایک نشہ سا ہوگیا تھا ۔ بجرائی کی روزمرہ کی کمزوری لوٹ آئی۔

پنا پند اس نے پانی ادھرادھر گرادیا اور سب بجلی ذات کے لوگ آ دھے سو کھے اور
آدھے گیلے ادھرادھر کھا گئے۔

« کھا گویہاں سے و صوبنی کے گفرے میں پانی فحالتے ہوئے بولا و و اپنی کرورد اس محدا نے والی حرکت سے چھپانے کی کوششن کرر ہاتھا۔ آخر کار گھڑا تبن

چوتفائی بجرگیا۔

" مِل گُیا تجھے کا فی پانی ؟" پنڈت نے ڈول واپس لاتے ہوئے فتح سے احساس میں پوچھا۔

و بال پنڈت جی سومنی دھیے سے بولی جیاسے اُس کا سرحیکا ہوا تھااوراس نے باہرسے گھڑے کو صاف کیاا وراسے سرپررکھ لیا۔

« دیج تو آگرمندرین ہمارے گھرکے آنگن کو صاف کیوں نہیں کرتی ؟ "بر بمن سومنی کو پیچھ ہٹے دیج کر اولا ہ اپنے باپ سے کہیوکہ تجھے آج سے ہی بھیج دے "اور پنڈت اسے دیر نگ دیکھتا رہا۔ وہ مجھ پریشان سابھی ہواکیونک وہ ایک بہت فابل فرت آدمی تھا ور وہ عزت اس وقت ہوس کی اُن اہم وں بس سے گزرر ہی تھی جواب وقت اس کے خون بیں موجزن تھیں۔

" دیجو فرور آینو." پنٹرت نے تحکمان لیج میں کہا تاک سومبنی کے دل بیں اِس بارے میں کوئی شک وشبہ نہو۔

سومنی پنڈست کی آخرکی مہر بانی سے بیاے اس کی شکرگزار بھی۔اس نے شرحلے با ں پس سر بلاد باا ور اپنے داستے پر جل دی۔اس کا بایاں بائتھ اُس کی کمر پر پتھا ا ور دایاں گٹرے ہر

اوراس کے قدموں میں کسی گین کے ترتم کا توازن تھا۔ دھوبن نے اسے کوی نگاہوں سے دیجا اور اور خور بڑے فقے سے دوسروں نوگوں کے ساتھ پھر کوئیں کے پاس آگئ اورسب كرسب إيك نع آنے والے سے مدد كے ليے التجاكين لكے. بالجمين تفاء ايك مندوكهار وه ذات كابريمن تفا اوراس كو اين ينجييتك با وجودیہ اجازت تھی کہ وہ جاکراویٹی ذات کے مندوو سکے برتن صاف کرے ان كا كمانا بناك انكا بانى بحراء اوران كے كمروں كا بجوال موالمتقرق كام كردے. ودچیب سال کا ایک نوجوان آدی تفا. اس کے خدو خال سے ویا ست عیال تھی مران میں ایک کفردراین تھا جوم نے سے گرے ہوئے بریمن میں ہوتا ہے۔اس وقت اُس ككندهوں براس كى بہنتى تقى اس نے إسے آ بسندسے زمين برركهااور چبوترے پرچڑھ کر ہات جوڑے سے دیو " کہ کر پنڈن جی کو پرنام کیا اور بڑے ادب سے اُن کے ہاتھ سے وول نے کرکوئن یں سے یانی کھینے کاکام اینے ذیتے ہے لیا۔ جو بنی اس نے بڑی آسانی سے ڈول کوئی میں اتارا اس نے ایک طرف کوم کر گرجاتی موئی سومنی کود بچھ لیا۔ اس نے بھی سومنی کو پیلے دیجھ در کھا تھا اوراس نے بھی ابے خون میں چا من کے ایک مرم جذبے اورخوشی کا احساس کیا تھا۔ بعد میں ایس نے بڑی شدت سے چا یا تھا، پہلے ڈرسے اور بھرامید سے، کہ وہ آگے لیک کرکسی دُور سے آوازدیتی ہوئی اجنبی سی شے تک پہنچ جائے۔ کچھ اور دیرکے بعد تو نظامتن اس کے زمن اور اس کے جسم میں ایک شعل بن کر بجر ک اعلی تنی د بعض دفعہ جب وہ کوئیں برآ کی تھی اور وہ بھی وہاں تھا تواس نے خوش دیل سے اس کے ساتھ جھوٹا جھوٹا مذاق كرك اس ناراض كرديا تفاد ليكن كبي كبي سومنى في ابنا ددعمل ايك ديى دبى مسكرامت اوراین املی جمكدارآ نكوں سے دیك كریمی دیا تفارا ورود مى، جبساك وه خود بھی کہتا تھا، اس پرم نا تھا۔ بنڈس نے اسے سومنی کی طرف دیکھتے ہوئے پکڑلیا۔ بھمن نے جعینب کرنظر اوا ان اور اسی فدمت گزاری کے جنہے میں جواس کے اندر دوسرے کمین لوگوں کی مانند تھ چیکے سے اس کام پرلگ گیا جے اس نے اپنے ہاتھ من لیا تفا وہ ا بنے معنبوط ہا تھو ل سے جلد ہی بھراہوا ڈول کوئن کے اوپرے آیا۔ پہلے اس نے بنڈے کا والا ور پر گلا ہو کا گھڑا ہمردیا۔ اِس کے بعدوہ دوسروں کی مدد کھنے

یں لگ گیا ۔ سومنی کی تصویراس کے ذمن سے غائب موگئی۔

سومہنی ابنے کچے مکان کے کونے میں جوائس کی رسوئی کھی تھی کہنے گئی۔ اس کاباپ جاگ چکا تھا مگرا بھی تک لحاف میں لپٹا ہوا چار پائی پر بیٹھا ہوا تفاا ور اپنے حقے ک بانس کی نے پرکش پرکش لگا رہا تھا۔ اس نے سوم ٹی کو دیکھتے ہی گا لیساں دبنی خروع کردیں۔

"سوری بچی بین نے سوپرح ایا تفاکہ تو کہیں مرکھپگئی ہوگی" لاکھا چلآیا "نبیک نے دور دے اوراُن سُور نہ دو تی کا میکڑا۔ کبوک کے مارسے میرا دم نکل دبا ہے۔ چاتے دکھ دے اوراُن سُور کے بچوں راکھا اور باکھا کو میرے پاس بلاکرلا " بچروہ اِسی طرح نحقے بی چپ چاپ ہوگیا جینے کوئی واقعی نیک اور اچھا آدمی ہو۔ اسے بہتہ تفاکہ وہ ایک کمزور آدمی تھا مگر اچنے افتیا رکو قائم کرنے کے یہ وہ بچوں کو یوں ڈراتا اور دھمکا تا تھا تاکہ ایسانہ ہوکہ وہ اس کی حکم عدولی کریں اور اسے بوٹرھا اور ناکارہ آدئی سمجھ کر اس کی بیروانک نہ کریں۔

سومنی نے ایک دم اس کا کہنا مان کرمٹی کی منڈیا آگ پررکے دی اور ہا ہرجاکر ابنے دونوں بھا بیوں کو زور نرور سے آوازیں دیں۔

«ا دبا كصبا اوراكميا تمهي بابوبلار باسم»

اینی بہن کی آوازس کر قرف باکھا کمرے بیں آیا۔ راکھاتو میے ہی کیسلنے کے بید کیسک گیا تھا۔

باکھا اپنے چہرے اور گردن پرسے بہبنہ پونچور ہاتھا اور اُس کا سانس چڑھا ہوا تھا کیونکہ وہ ٹیٹیوں کی طرف دوسرا بھیرالگاکر آیا تھا۔ اُس کی سیاہ آنکھوں سے آگ سی نکل رہی تھی اور اس کا بڑا چوڑا چہرہ تھکا ویٹ کے مارے سکڑا ہوا ساتھا۔ اس کا حلتی خشک تھا۔

" میری کریں دردہورہاہے" بوڑھے نے اپنے بیٹے سے کہا جوانی وہ اپنے پورے قدے ساتھ دروازسے بین نظر آیا۔ اس کی آنکھول کے سفید حقے جمک رہے تھے، تومیری مگر چلا جا اور مندرکے معن میں جھاڑو دے آ اور مؤکیس صاف کرآ۔ اور جہاں بھی وہ ہوال سور داکھا کو بھیج دیوناکہ وہ ٹیٹیاں صاف کر آئے "

د بایو مندرکا پجادی توکهدر با تفاک مندریں اس کے گھری صفائی بیں کیاکروں ! سوہنی بول اٹھی

" توجا نوكراً ، برادماغ كيون كعاربي سي ! " لاكعاجعنما كريولا الا بالوتيرك كيابهت زياده درد مورياسه ؟ " باكفاف طنز ب يوجها تاكراس ك بايكواس كى بددماعى كا احساس مو" أكرتو چاہے توبى وبال تيل مل دول" "بنيس بنيس" بورص تنك كريولاا وراس فيشرم س ايناچر و جمياليا جوات اینے بیٹے کے چھیے ہوئے احتجاج برآ رہی تھی۔ اس کی کمریں یا کہیں اور کوئی در د مہیں عبیں تفااور وہ مگاری کررہا تفاکیون کر بڑھا ہے میں وہ کام سے کتراتا تھا اور نیچے ک طرح کام سے نیجنے کے بہانے بناتا رہنا تھا۔ در منیں منہیں تہ جااور کام کر۔ میں مخیک ہوجا دُن گا ا وروہ بلکے سے مسکرا دیا - اِس افن ہیں چاتے تیار ہوگئ تھی سومنی نے دو مٹی کے گلاسوں میں جواندرسے جینی کی طرح چکنے تنے چائے ڈالی. ہاکھا آیا اوراس نے ایک اعقاکر باب کو دبریا ۔ پھراس نے دومراا مقایا اور بڑی ہے تابی سے اسے ہونوں سے لگانیا۔ یائے کے تبزگرم ذائقے سے اس کے سارے جم میں ایک عجیب مترت بعركتى . يال إس كلونث سے ،س كازبان تغورى سى جل كى كيونكرائ يا ب ك طرح اس نے پینے سے پہلے اسے معندی کرنے کے بے اس بس پھونکیں مہیں ماری تھیں۔ یہ ایک اور باست تنی جو اس نے انگریزوں کی بارکوں میں ٹامیوں سے سیکھی تنی اس کے چیانے کہا تفاکہ انگریز چاتے کی میک اور ذائقے کاپورا لطف تنہیں اٹھاتے کیونکہ وہ اس میں پھونکیں منبس مارتے۔ لیکن باکھا کا خیال مفاکر اس کے جیااور اس کے باب ک رم بسر ب كرك جائ بين كى عادت خالص "كالے آدمى" كا تحى . وہ اپنے باب كو بنا دینا که صاحب لوگ ایسا بنین کرتے لیکن عادیا وہ اتنی عزت کرنے والا لڑکا تھا کہ وہ ابساکبی ذکرنا اگرچہ وہ خود انگریزوں کے طریقے کوما ننا تھا اور سختی سے اس برعمل کرتا تھا۔ جائے بینے اور ٹوکری بین سے ایک روٹی کھاکر جوسومنی نے باپ ك سائف ركودي تفي باكما جلاكيا - اس في بنلي تني سينكمون والي جس برلكري كادست لگا ہوا تفاایک موٹی سی جھاڑوا ورلو کری اسٹائی جواس کا باپ سطرکیں صاف کرنے كے بے لے جاتا تھا اور شہر كى طرف جل يرا. آج بہلى دفعه اس كے باب كى ا جانك

بیماری کی وجسے اس کی صبح کی ہوتی خواہش پوری ہورہی تھی۔ وہ گئی جو بجلی ذات کے لوگوں کی سوک کی طرف جاتی تھی جلدہی بیجھے رہ گئی۔ آج بہ گئی اسے بہت ہی جیوٹی لگی تھی۔ اِس گلی کے فتم ہوتے ہی سورج کی روشنی کسی بھٹی ک آگ کی طرح انجلی وانٹ کے لوگوں کی بستی سے پرکے زمین پرکھلی جگہ پرکھیل گئی۔ باکھا ا بنے سامنے بھیلی مو فی چیٹی زبین کی صاف نازہ مواکوسو شکھا اور بھے مہل انداز بس میلے کی دنیا کی دھواں آلود، متعفن ففنا اورسورج کی جمکدار اورصاف دنیا يس فرق محسوس كيا. وه اپنے جسم كو گرمى بہي نا چا بهتا تھا. وه چا بهتا تھا كه به كرمى اس کی انگلیوں کے پوروں بیں گفس جائے جہاں کی کھال سخت کھردری اور بُورُهُمرى سى موكّى تقي - وه جا متا تقاك دهوب اس كے ما تقول كى انجرى مونى نيلى رگوں کے خون کو پھولا دے۔اس نے اپنے یا کا اسٹے کیے تاک اُن پرسورج کی دھوپ پڑ جلئے . ایک کھے کے بلے تواس نے اپنی آنکھیں اررچیرہ سورج کی طرف کرلیا اور تحقورًى كو بالكل اتحقاليا. اسے بہت ہى اچھالگارا بسامعلوم ہوتا تھاكہ اس بيں ايك بوش كبررياب، ايك عجيب احساس جوائس كے جسم كى تمام سطح پر كھيل كيا اور ايك حرادت اس کی بے حس کھال بیں اندر تک گھس گئی۔ اس خوشگوار ماحول بیں اس نے اپنے اندرابک طافت محسوس کی عبرارادی طور پراس نے اپنے چہرے کوملا تاکہ اس کے ممام کھل جا بنن ا ورب گرم ہوکرسورج کی کرنیں اینے اندر جذب کربیں۔ اس نے اپنی جھاڑو اور تؤكرى كوبغل بين تعام لياا وراين بالخول كى بتعليون سے بجرے كو خوب ركرا. اس نے ابک دوزورے یا تھ مارے اور اسے محسوس مواکہ اس کی آ چھوں کے سابے تلے خون اس کے گالوں سے اوپراس کی اہمری ہوئی گالوں کی بڈیوں نک پہنچے گیا تضااور بجرس کے دولوں طرف کالوں نک اور کا لوں کی لویں بھی سرخ اور شفا ف ہو کر چکنے لگی تھیں۔ اسے بالکل ایسا محسوس موا جیسے وہ اپنے بچین میں جاڑوں کے دلوں میں انوار كو دهوي مين فرف ايك ننگو ئي بهن كرين كيم بدن كعظ موجاتا تفاا وراپنے بدن بر سرسول کے تیل کی مالش کرتا تھا۔ اس بات کو یا دکرکے اس نے پھرسورج کی طرف د بچھا۔ سورج کی کرنوں کی بحربور جمک سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ وہ ایک لمح کے یہے کو یا کھویا سا کھڑا رہا۔ سورج کی چمکیلی کرنوں سے وہ کچھ ہو کھلا ساگیا اور اے

ایسالگاکسورج کے بوا اور کچھ بہیں ہے۔ ہرطرن اس کے اندر اس کے اور اس کے آگے اس کے پیچھ ہر جگرسورج ہی سورجہے۔ یہ ایک خوشگوار جذبہ تف ا با وجود اس بات کے کہ چشم زدن بیں ہی اس نے اسے جکڑ لیا تفا۔ اسے محسوس ہواکہ وہ ذہنی دیا وُکے ایک ارفع خطے بیں معلق تھا .

جب وه اس جمكيل، شفاف اورنا باب د نياس، جس من وه پنيج كيا خسا، بابرآیاتو وه ایک بتهرے محوکر کھاکر گریٹا اوراس نے ایک گال دی - سلف جمائے ہوتے اس نے دیکھاکہ دھونی کا نٹرکا رام چرن جمار کا نٹرکا چھوٹاا وراس کا اپنا بعا فی راکھا اس کی حرکتوں کو دیکھنے رہے کتے۔اسے بڑی شرم محسوس ہوئی کرانھوں کے اسے اپنے آب سے بانبی کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ ویسے بھی اسے چیٹرتے رہے تنے کبھی اس کے بھاری بدن کا مذاق اڑ انے ، کبھی اس کے کپڑوں کی ہنسی اڑاتے کبھی اس کی جال کی جو کچھ تواس کے موٹے بلنے والے کولہوں کی وجہے باتھی کی طرح اور کچھ چیتی اور تیزرفتاری کی وجہسے ٹیرکی طرح تھی۔ اس نے سوچاکہ یہ سب اس کاملاق ار ایس کے اگرا معوں نے اسے اپنے چہرے کی مائش کرتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا یا این آب سے بولنے ہوئے فاص طور جب کرا تھیں بند تھاکہ وہ سفیل " کا دلادہ تھا۔ اگرمیدیہ کمزوری ائ میں بھی تھی مگر پھر بھی اس کے بیے وہ اس کی منسی اڑاتے تھے۔ باکھا ہمیشہ دھول کے لڑکے کے ۔، بلکوں اور بعنووں وال آنکھوں کاذکر کرے جوابی حملہ کرتا اور کہنا ہیداس یے ہوتاہے کیونکو آواپنی جمری کو گورا بنانے کے بیے دنیا بھرکا صابن استعال کرتا ہے ؛ اور دام بیرن کے بارے میں کئی دوسری بابنی بھی کہنے والی تغبین ایک تو یہی کہ گلابو مبسی عورت اس کی ماں تنی دوسرے اس کی خوبصورت بہن بھی عشق لڑ انے والی تنی اور وہ مخود مریل تھا ا دراس کی بریاں نکلی ہوئی تغیب ا ور وہ ایک کانے گدھے پرسوار ہوکر گھاٹ جاتا تهاجس كاخوب مذاق بن سكتا تفار بال جهوال برجينيا الرانا مشكل تفاكبونكدوه عمده خدو خال کا گلی کا سب سے حبین او کا کفا جو ہروفت اینے بالوں کوخوب تیل نگاکر سنوارے رکھتا تھا، فاکی نیکرا ورٹین والے سفیدجوتے بہنتا. باکھا تواسے ایک مثال اجنطر بين المجعنا عقاله باكها كي نظريس تووه اس قسم كالركا عقاجس كي وه تعريب کرے اور اس کے بیچے بھلے۔ اِس بلے اس کے ساتھ اس کا اتنا گہرا یا راند تھا کردہ ایک دوسرے اور اس کے ساتھ جو بھی مذاق کرتے اس کا زیادہ براند منایا جاتا.

" اہے سانے اِ دھرآ" رام جرن اپنی بنا کھووں کی آنکھوں کو جھپکا تااوراوہر دیجھتا ہوا بولا۔

و بین توتیرابہنوئی بننے کو تیارہوں ، اگر تو بنائے و باکھانے رام چرن کی جوٹی سی گانی کو مذاق میں بدلتے ہوئے کہا۔ یہ بات ہرایک کو بہتر تھی کہ وہ رام چرن کی بین کی بڑی تعریف کرتا تھا۔

"ابے اس کی توشادی آج ہور ہی ہے۔ تونے دیر کردی "دام چرن نے جواب دیا۔ وہ یہ سوچ کر بڑا سخوش ہوا کہ اب آئرہ باکھا اس کے ساتھ یہ مذاق نہیں کر سکے گا۔
"اجھا تواسی سے تو آج یہ بڑھیا کہڑے بہنے ہوئے ہے " باکھا بولا "اب بن لگا۔ بڑی مدہ واسک سے سے "مرد واسک سے مرف ذراسی گھسی ہوئی ہے، وہ مخل برسنہری دھاگا۔ تو اِس پراسزی کیوں نہیں کرلینا ؟ اور بال یا دیہ نرنجیر تو بڑی اجھی لگی۔ یہ تو بتا کیا اِس کے ساتھ گھڑی بندھی ہوئی ہے یا یہ صرف فیشن کے بیا یہ بینی ہوئی ہے ؟ "

رام چرن کا چہرہ مرار ہا تھا۔ راکھاکو شاید طفی گیا۔ چھوٹا چپ چا پ إن کی بابنی سن کربیٹھا ہوا مسکرار ہا تھا۔ راکھاکو شاید طفیڈ لگ رہی تھی کیو بحد اس نے باکھا کے رد کیے ہوئے اپنے بھٹے بہرانے اور کورٹ کی آسینوں کو کھینے کر انھیں اپنے ہاتھوں کے دستانے بنالیا تھا اور اس نے اپنے بازو بختی سے اپنی جھاتی پر رکھ کم بغلوں بیں گھیٹر ہے ہوئے نے بنی ذات کے کچھا ور لوگ بی یہاں اِ دھرا کو مربیٹے ہوئے اپنی قبینوں اور پا جاموں کی تہوں ہیں جویش ڈھونڈ ڈھونڈ کرمار رہ سے تھے اور و و اپنی قبینوں اور پا جاموں کی تہوں ہیں جویش ڈھونڈ ڈھونڈ کرمار رہ کھنے کا بھی خیال انھیں نہیں دھوپ بیں اسنے فرے سے بیٹھے ہوئے کئے کہ سرا تھا کر دیکھنے کا بھی خیال انھیں نہیں آیا۔ دھوپ بیں گھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے اُن کے کالے پا تھا ور پا وُں دکھیا گی دے دیے ایک معلوم ہوتا تھا کہ اُن سب کی توجہ اِس وقت اپنی روحوں میں گھنے ایک ٹھنڈے جنہ سے تبیر معلوم ہوتا تھا کہ اُن سب کی توجہ اِس وقت اپنی روحوں میں گھنے ایک ٹھنڈے جنہ سے تبیر معلوم ہوتا تھا کہ اُن سب کی توجہ اِس وقت اپنی روحوں میں گھنے ایک ٹھنڈے جنہ سے تبیر سے ایک گرم دنیا بیں منتقل ہوئے کے عمل کی طرف تھی اور اسے ایک سنے جنہ سے تبیر سے ایک گرم دنیا بیں منتقل ہوئے کے عمل کی طرف تھی اور اسے ایک سنے جنہ سے تبیر سے ایک گرم دنیا بی منتقل ہوئے کے عمل کی طرف تھی اور اسے ایک سنے کو خان کے داغ

ان بس إس بابرى كعلى نفيا بس بمى نما يا ل تخف. وه خاموش تخف جيب كر اپنے آ ب كو آذاد كرانے كاعمل أن كى برداشت سے باہر تفاء جيات بخش آفتاب نے ان كى يوشيده گرموں کوکاٹ دیا تھا جن سے انھوں نے خور اینے آب کو باندھ کرد کھا ہوا تھا۔ اسى نے اُن کے جموں کے بہاں ف بؤں کی سب تہوں کو بگھلا سا دیا تھا اور اُن کی رومیں استمام معزے کوجران سے دیکھ رہی تعین اس کے راز اورجا دو کو سمجھ رہی تھیں کافی ديرك بعد النول ن باكاسعاس كا حال جال يوجها ليكن باكما تو الخبس خوب سجعتا تهاكيونك الرم وه النيس ابنے محترسمجنا تها إس وجه سے كداس كعفل اور ذبانت توانگریزوں کی بارکوں میں تیزہوئی تھی سیکن وہ سب اس کے بڑوسی تھے، اس کے دوست جن کی زندگیوں ، خیالات اورا حساسات کے ساتھ اسے مجھونہ کرنالازمی تنا۔ وہ اُن سے کسی تکلف کی امید بہی کرنا مقا۔ وہ تھوٹری دیران کے ساتھ مھبرا اوراسي محسوس مواكدوه اس سورج بين دو بي مويي، عجيب اور اجيني و الي مجير كاحقة بن گیا تھا جو اس وقت بیٹی ہوئی دھوب سینگ رہی تھی۔ اس بھیٹر کا حصہ بننے کے یے کسی کو کوئی شائستنگی برتے یا سلام ودعا کرنے کی م ورست مبین تقی جیساکہ آدمی اس دنیایں کرتا ہے جہاں بہت سی روشی اور سرت ہے۔ کیونک إن پچیواے ہوئے آدمیوں کی زندگیوں میں جوزمین کے کیڑے اور ننگ انسانیت ستے افرف فاموشی مجرا سكوت اورزندگى كے بيے لا تى بو كى موت كى فاموشى بى تقى-

چونک باکھاان کے سابخ تھا'اس بے مبح کی خوبصورتی کے بارے بیں اس کا اور

دوسرون كاردعمل ظابر موا

ودا و با کھ "جھوٹا دھوپ بیں خوش ہوکرلولا اوروہ دھوپ میں کھیلنے والا ایک بچة لگ د ما بخا اور دوشی اس کے کار چکنے چہرے پر کھبل رہی تقی " آج تو ا دحر کما ں جار ہا ہے ؟" در میرا باب بمارہے" با کھانے جواب دیا " اس بے بن شہر کی سو کیں اورمندر کے معن کومیاف کروں گا، مجروہ اپنے بھائی کی طرف مطااور بولا۔ " راکھیاتو مع مع می دود کر آگیا۔ بابو بمارے اورمیرے ادھر آنے پر ٹیٹوں کی صفائی کا کام بی کسی کو کرنا ہے۔ تو دوڑ کر گھرجا۔ سو بنی نے تیرے یا تھوڑی سی گرم جائے پست قد المبونرے چہرے اور گھیلے جم کے راکھاکو اپنے بھائی کا اسے اس طرح کہنا برانگالیکن وہ مبلدی سے اٹھا اور غفتے سے گھرکے راستے پر بہولیا۔

" ابےمت جا" رام چرن نے شرار تا جیجے سے پکارا" یہ تیرا بھائی تو جنٹر بین بننا چا ہتا ہے اور سٹر کوں پر کام کرنا چا ہتا ہے اور یہ چا ہتا ہے کہ تو ٹیٹوں کا گندا کام کرے "

"ابے سانے بک بک مت کر" باکھانے مذاق بیں کہا۔ " اسے جانے دے تاکہ کچھ کام کرے "

" آگھتی کھیلیں" چھوٹالال لالٹین کی سگرٹ کے پیکٹ کی طرف دیجھتا ہوا اولاجو اس نے اپنی قمیض کی جیب ہیں سے یہ دیکھنے کے بیے زکالا بخاکہ اس بیر کتنی باتی ہیں اس سے پہلے کہ وہ ایک ہاکھا کو پیش کرسے ہوآ جا" وہ اولا " چل دولوں دوسروں کے ساتھ مل کر کھیلتے ہیں " اس کا مطلب کا لی چھڑی سکے باجہ بجانے والے کلیٹن اور بڑھئی ساتھ مل کر کھیلتے ہیں " اس کا مطلب کا لی چھوٹا ساگول گڑھا گھود کر گو لی کھیب ل کے لڑے گوڈ و سے تھا جو زمین میں ایک چھوٹا ساگول گڑھا گھود کر گو لی کھیب ل رہے ہے۔

" آ جا "جھوٹا زور دے کر بولا "کھے پیسے جیبت لیں گے !" " تنہیں مجھے توہر عالت میں کام پر جا نا ہے !" با کھانے اسے قطعی طور پر منع کرتے

جوتے کہا یہ میرے باب نے دیجد لیاتو ناراص ہوگا؟

"ارے چوڑ بڑھے کو عورٹری دبرے یہ آجا " جھوٹانے اے منانے مینانے ہوئے کر دیا۔

و آ تھا یا را جا ؛ رام چرن نے اکسا با۔

یرسب بھگوڑے تھے اور انھیں ڈر تھاککسی بھی وقت اُن کے والدین کی آواز آ جائے گا۔ لیکن وہ خطرے والی زندگی میں اعتقار رکھتے تھے اور انھوں نے مبح کی دھوپ میں کھیل کودکو کہی تہیں جھوڑ اچاہے انھیں گھر پرکتنی ہی گالیاں یا مار پڑی ہو۔ لیکن باکھا با اصول لڑکا تھا۔ اس کا فرض اس کے سامنے پہلے آنا تھا اگر جب وہ نتسام کھیلوں کا ما ہر تھا اور کھتی میں انھیں آ سانی سے ہرادینا۔ لیکن وہ اپنے کام کا یکا تھا اور آگے بڑھنے لگا۔

"اجھا کھیم" جھوٹا بولا " دیکھ وہ بڑے بابو کا لڑکا آرہاہے. آج کی باک کاکیا
سوجا ؟ ۳۱ بنجابی بلٹن کے لڑکوں نے ہمارے ساتھ بہتے کھیلنے کا جیلنج دیا ہے" ا "اگرمبرے باہب نے مجھے اجازت دبری تو بیں آ جا وُں گا " باکھا بولا ، بجراس نے
ایک طرف دیکھا اور دوسفید کچڑے بہنے ہوئے نازک سے چھوٹے لڑکوں کو دیکھ کراس
نے اپنا دایاں ہا نم مانچے تک اعما یا اور بڑے ادبسے بولا " سلام بابوجی "

ان دولوں ہیں جو بڑالڑ کا تھا، سارہ ، معسوم ، دس سال کا بجولا بھالا، ناذک سا پتا دبلا ، جبٹی ناک اور ابجری ہوئی گالوں کی بڑیوں والا ، وہ جواب بیں مسکرا دیا جبور ٹے لئرے کا چہرہ جو تقریباً انٹھ سال کا بوگا شرارتی سا بیضوی تھا اور اس کی بچوڑی پیشانی سے کر ، با ہر نکلتے ہوئے موٹے ہو سط اور جبوٹی سی نمایاں کھوڑی تک ، اس کے انگ انگ میں ایک بحراک تھی اور اس کی سیاہ آ تھوں سے ظاہر تھا کہ وہ بھی کوئی اہم لڑا تھا.

انگ میں ایک بحراک تھی اور اس کی سیاہ آ تھوں سے ظاہر تھا کہ وہ بھی کوئی اہم لڑا تھا.

انگ میں ایک بحراک تھی اور اس کی سیاہ آ تھوں سے ظاہر تھا کہ وہ بھی کوئی اہم لڑا تھا.

کو بلاکر کہا " آج ہو کرو" رام چرن اور جبوٹا سے ایک گستا فائی سے کے ساتھ اپنے جسموں کو بلاکر کہا " آج ہا کی کھیلوگے ؟ ۲۱ بنجا ب بلائن کے لڑاکوں کے ساتھ ہمارا

"ہم دو پہر کے بعد کھیلیں گے " جھوٹے لڑے نے اپنے بھائی کی انگلی پکڑے موٹ وہ ہوں زمین پر کو دیتے ہو شاہ وہ خوش سے کہا۔ وہ تو اتنا جھوٹا تھا کہ باکی بھی شکل سے پکڑ سکتا تھا اور اس نے بیرخیال بھی بہیں کیا کہ اس سے تو پوچھا کہ باکی بھی شکل سے پکڑ سکتا تھا اور اس نے بیرخیال بھی بہیں کیا کہ اسے جھوٹا ہونے کی وجسسے بھی بہیں کھلائے بھی بہیں کھلائے اسے جھوٹا ہونے کی وجسسے بھی بہیں کھلائے اور اس وجہ سے بھی بہیں کہ اگر کھیل میں اس کے پوٹ الگ سی تو گھر جا کران کی شکا بت کردے گا۔

المجانوكيانو بميں باكيال دے گا ، درام جرن نے مكآرى سے بيتے كا تھا اگرچ جوش كا فائدہ المحات بہوسے بوجھا - اس كا ارادہ الم سے وعدہ يا كا تھا اگرچ اس وعدے كے بورام و نے كم تقاط ميں توشنے كى نميادہ الميد تقى . مگر إس سے يہ فائدہ ہوگاكد اگرنے نے عين كھيل كے وقت مندى جيساكد وہ اكثركيا كرنا تھا ،جب فائدہ ہوگاكد اگرنے نے عين كھيل كے وقت مندى جيساكد وہ اكثركيا كرنا تھا ،جب اللہ كھلا يا نہيں جا نا تھا تو وہ اسے بركم سكتا تھاكد تونے باكياں نہيں ديں ۔ اسے بعثوں كا ان كے باپ كے او نے عہدے كی وجہ سے رجمنے كى ياك

یم کے کہتان کے ساتھ بڑا رسوخ تھا اور انھوں نے اس ایک درجن کے قریب ارک ہوتی کے بیاد کی بھرانی باکیاں لے فاتھیں ۔ بڑوس کی بنتی کے افرے جو ۳۸ ویں ڈوگرا رجمنٹ کی جو کی برانی باکیاں لے فاتھیں ۔ بڑوس کی بنتی کے افرے تھے ہرسے ہرکومشق کے لیے کھیلئے کے بیم بین شامل نربا وہ تراجھوتوں کے غریب افرائے کا وہ انھیں باکیاں کہیں نے بابوؤں کے بیاووں کے ساتھ لاکر دیدیں گے۔ بڑا لڑکا تو ہمیشہ ان کی بات ان لیتا تھا اور وہ اچھوتوں کے ساتھ کھیلئے کے بلے اپنی ماں کی گالیاں بھی خوش سے سہد لیتا تھا ایکن جھوٹے لڑے کومانے کے بیاس کی کا فی خوشا مدرس کرنی پڑتی تھیں ۔

"بان" وہ بولا "بین حوالدار چرت سنگھ سے ایک نئی بڑھیا ہا کی لا یا ہوں۔
اور ایک نئی گیند بھی " بھراس نے بڑی نارا ضگی ہے اپنے بھائی کی طرف دیجھا آور
اسے کہنی مارکر بولار " جل" کیا آج اسکول نہیں جا ناہے ؟ ہمیں دیر ہوجائے گئ اللہ باکھانے وہ جو شیلی اور پڑاسٹ تیا قی نظر دیکھ لی تھی جس سے جپوٹے بوئے کا چہرہ کھل اسھا تھا۔ اسکول جانے کا فکر اکتنا اچھا لگتا تھا! پڑھ شف لکنے کے قابل ہونا کتنی عمدہ بات تھی۔ اسکول کی بڑھا تی کے بعد آدی اخبار تک پڑھ مکتا تھا۔ ہونا کتنی عمدہ بات تھی۔ اسکول کی بڑھا تی کے بعد آدی اخبار تک پڑھ مکتا تھا۔ میں مارکوں سے بات کرسکتا تھا۔ اس کے باس جب بھی کوئی چھیاں کھولئے صاحب بوگوں سے بات کرسکتا تھا۔ اس کے باس جب بھی کوئی چھیاں کھولئے کے بیاس دوڑ نا نہیں پڑتا تھا اور نداینی چھیاں کھولئے کے بیاس دوڑ نا نہیں پڑتا تھا اور نداینی چھیاں کھولئے کے بیا سے بیسے دینے کی فرورت تھی۔ اس نے اکثر چا باتھا کہ وارث شاہ کی بیراور رانجھا پڑھ لے۔ اور جب وہ گوروں کی بارکوں میں ہونا تو اس کے اندرایک خواہش رانجھا پڑھ لے۔ اور جب وہ گوروں کی بارکوں میں ہونا تو اس کے اندرایک خواہش رانجھا پڑھ لے۔ اور جب وہ گوروں کی بارکوں میں ہونا تو اس کے اندرایک خواہش بھڑک استحق کہ وہ بھی آئ کے سائخ سے تش میش " بولے جو ٹا می

جب اس نے انگریزوں کی بارگوں ہیں اپنے چپاسے اپنی صاحب بنے کی خواہش کا ذکرکیا تھا تواس کے بچپانے اسے بنا یا تھا کہ اسکول با بوؤں کے بچوں کے لیے بنا یا تھا کہ اسکول با بوؤں کے بچوں کے لیے بنا یا تھا کہ اسکول با بوؤں کے بچوں کے لیے بنا یا تھا کہ دو ت وہ یہ وجہ نہیں سمجوں کے بنا بنا وقت وہ یہ وجہ نہیں سمجوں کا بنا بعد بیں انگریزوں کی بارگوں ہیں اس نے محسوس کیا تھا کہ کیوں اس کے با ب نظا بعد بین انگریزوں کی بارگوں ہیں اس نے محسوس کیا تھا کہ کہ کھا اور کبھی با بو نہیں بن سکتا تھا اسکول نہیں بھی جو اس کو داخل اس کے اور بعد بیں بھی اسے بہت لگا تھا کہ ایسا کوئی اسکول نہیں تھا جو اس کو داخل

كرلتاكيونك دوسرے بچوں كے والدين بركبى برداشت نہيں كري م كے كر بخلى ذات کے بچے اسمیں جبو کر بجرشٹ کردیں۔ وہ کتنی بے وقو فی کی بات تھی اس نے سوچا کیونکہ مندوؤں کے بے یا کی کھیلتے ہوئے اسے خوشی سے چھوتے کتے اور الخیں اس کے ساتھ اسکول میں بیٹھنے پرکئی کیا اعتراض ہوتا۔لیکن اسکول کے ماسطر پہلی ذات ك بيوں كو يرهانے كے يا تيار نہيں سے مباداان كى انگلياں جو وہ بيوں كوكتاب پڑھاتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ رکھتے تھے ان کی کتاب کے اوراق سے جیو کر محرشت موجائي إب قدامت بسندمندو برے ظالم تھے. وہ مجنگی تفاریہ وہ جا نتا تفا لبكن ده جان بوابع كراس مطيقت كوتسليم البين كرسكتا الخاراس سفي وسال كي عرب تنيال ما ف كرنے كاكام شروع كرديا تفااور إس يينے بين وداشت بي ملي و لأندك سے سمجوز کرایا تفا۔ لیکن وہ صاحب بننے کے خواب تودیکھ رہا تفا۔ کئ دفعہ اس نے شدست سے احساس کیا کہ وہ خود ہی بڑھ اے۔ اس تخیل کوانگریزوں کی بارک کاندگ نے بحر کا یا تھا۔ وہ اکثر فاموش سے اپنے فالتو وفت میں بیٹھ جا تا اور یہ محسول کرنے ک کوسٹ ش کرنا کہ پڑھنا کیا ہوتا ہے۔ حال ہی بی وہ واقعی شہر جاکرا نگریزی کاپیلا فاعده خريدلا يا نفا ليكن اس كاايمًا مطالع حروون ابجدس آكے بنيل برها نفا-آج جب وہ کھڑا ہوا اس چھوٹے سے خوا ہشمندلرے کو اپنے بھائی کو اسکول جانے کے یے کھنیجے ہوئے دیجورہا تھا تواس کے اندرایک شدیدمذب ابحرا یا كروه بابوك لرك سائد برهان كيد كم

" بابوجى" وه برس لاكے سے بولاد سابتم كون سى جماعت بين ہو ؟" " يا نجوس جماعت بيس " لوك نے جواب ديا۔

" تواب تمبيل انني الحريزي آتى موكى كد دوسرك كويمي برها دو"

" אוט" נלטופנו

" توكياتم مجھ برروز ايك سبن دينے كى تكليف كروگے ؟" نوك كى بچكيا بط كو دیکھتے ہوئے باکھانے یہ بھی کہدیا " یں اس کے بے تنہیں سے دولگا" با کھانے یہ آ بست آ بست نو کھڑاتی سی آ وازیس کما اور ہر لفظ کے سا غذاس کا ابحسارا وراس کی صدا قت گری ہوتی گئے۔

بابو کے بیٹوں کو جیب خرج کے لیے زیادہ پیے بہیں ملتے تھے۔ اُن کے والدین کفایت شعار تھے اور سوچھ کے اور شا بدی گیا ہے کہ بچوں کو اِ دھرا دھرا دھر باہر کی چیزی بہیں کنان شعار تھے اور سوچھ کھے اور شا بدی گیا ہے کہ بچوں کو اِ دھرا دھرا دھر باہر کی چیزی بہیں کنان چا بہیں ہوئے کے چا بازار میں چیزی خرید کر کھا تے دہتے ہیں۔ برے اور کے کے اندر تو بیٹے کے بیان ایک مفہوط جذب بیبدا ہوگیا تھا اور وہ اپنے پیلے جس کسی سے بھی ملتے جوڑنا رہنا تھا ۔

"بہنت اجھا" وہ بولا " بیں بڑھا دول کا لیکن ... " وہ موضوع کو بدلنا چا ہناتھا تاکہ بیبے کے بیان اس کی دبی بوئی خواہش زیادہ نہ ظاہر ہوجائے. باکھااس کے دیکھنے کے انداز سے سجھ گیا کہ وہ کیا جا ہتا ہے .

دریس ایک سبق کا تمہیں ایک آندود لگا"

با بوکا بیٹا ایک بنا وٹی ہنسی بنسا جواتنی کم عمرکے پیچے بیں بڑی عجیب لگی اور اس سنے اپنی منظوری دسے دی اور بعد بیں سوپے کر پیلیے برم مٹنے والے آ دمی کے روایق اندازیں اس نے کہا ۔ «مجھے پیوں کا کوئی خیال نہیں سے ی

" توہم آج دو بہر کے بعدسے ہی کیوں نہ شروع کردیں ؟ " باکھانے اتجال۔
" با ں" لڑکا مان گیا اور وہ کھڑے دہنے ، بات کرنے اور اس تعلق کوخوشگوار
لفظوں سے مضبوط بنانے کے لیے نیار تھا لیکن اس کا چھوٹا کھا ان اب ننگ آ چکا کھا
اور اس کی آست بین کھنچ رہا تھا نہ سرف اس لیے کہ انھیں اسکول کے لیے دیرموری
تھی بلکہ اس بیے بھی کہ وہ ابنے بھائی کے زیا دہ بیلے بنانے کے بیال سے خوش نہیں تھا۔
اسے جلن سی ہوری کہ اس کا بھائی بیلے کا سے گا۔

" چل" بچوٹا لڑکا چلآ یا۔ " دھوپ تقریبًا مربراً گئی ہے۔ اسکول ہیں دہر سے آنے ہرمار پڑے گئ

باکھاکو بڑے کے غفتے کی لؤعیت کا پہنزلگ گیاا ور اس نے اسے رنٹون دے کر خوش کرنے کی کومشنش کی۔

"جِعوث بھیاتم بھی تومجھے پڑھاؤگے ۔ بولو پڑھاؤگے نا ؟ بینتہیں ایک بیسہ روز دوں گا۔"

باکھا جا ننا تھا کہ اس سے لڑے کا حسد کم یا ختم ہوجائے گا اور اس سے وہ

غصرین اینے گریں بڑے ہمائی کی شکایت کردے۔ اُسے بہتہ تفاکداگر اس نے ماں کو بہت بھاکداگر اس نے ماں کو بہت اُلگا کہ اس کا بڑا ہمائی ایک بعثانی کو بڑھنا لکھنا سکھا رہا تھا تو وہ شاید غصے بیں آگ بگولہ بوکر بے چارے کو گھرے نکال دے۔ وہ ایک دھار مک خیالات کی مندوعورت تھی۔

جھوٹا اور کا اس وفت کافی پریشان تھا اور وہ اِس پشوت کی قیمت کو ہمیں تھے مکاد اس نے اسکول کی طرف دیجھا اورد پرسے جانے کا خیال اس کے زبن پر جھایا ہوا تھا۔ اس نے ایسے بھائی کے کرنے کا بچلا حقہ بحراا وراسے کھینے کرنے گیا۔

باکمانے اتھیں جاتے ہوئے دیجھا۔ وہ اس بات پر بڑا خوش تھاکہ وہ دو پہرکے معدا بنا سبق بڑھے گا ور آ گر چلنے لگا.

" رُک جا و با ہو۔ اب تُو تُو بڑا آ دمی بننے والاہے " رام چرن نے طنزیہ ہیج ہیں یکارا "اب تو ہم سے کہاں بات کرے گا۔"

" نونو پاگل ہے" باکھا مذاق سے بولا اسمجھ مزوری جانا ہے۔ سورج سربر جڑھ آیا ہے۔ مجھے مندر کارا سندا ورصی صاف کرنا ہے "

" تخبيك ب بين اپنا بالكرين آج تجه باك بين د كهاؤن كا"

"بہت اچھا" باکھاشہر کے دروازے کی طرف بڑھتا ہوابولا۔ ایک بازو کے پنچے اس کی ٹوکستا ہوابولا۔ ایک بازو کے پنچے اس کی ٹوکس کے دل میں کسی پرندے کی خوشی کا ترانہ تھا۔

" ٹن ٹن ٹن ٹن ٹن "اس کے پیچھے ایک بینر آئی ہوئی بیل گاڑی کی گھنٹیا ں بجیں۔
وہ دو سرے بیدل چلنے والوں کی طرح سراک کے بیچ بیں چل رہا تھا۔ وہ اپنے بوٹ کو کر مثی بین کالائقی کی وجہ سے جہاں بیدل مثی بین گھنٹی ہوئے مٹی کے چھوٹے جھوٹے پہلے والوں کی جگہ بی ہوئے مٹی کے چھوٹے جھوٹے جھوٹے در سے ارکراس کے جہرے پر پڑر سے تھے اور مٹی بین دھنے ہوئے بیل گاڑی کے ذری از کا اس کی خرب کے بیاس کی دروازوں کے بیاس کی بہتوں کی جو بیوں کی آزاز اسے بھی لگ رہی تھی۔ شہر کے دروازوں کے بیاس کی دکا نیس تھیں جن پر شمشان گھا ہے بین جو بیاس بی تھا مردوں کو جلائے کے لیے آنے والے لیکوں کو کلائری بیجی جاتی تھی۔ ان بین سے ایک دکان برما تم کرنے والے کھے لوگ

كعطم عصف وه ارتقى المقائة بوت تح جس مي لال كفن مين لبنى بوئى جس جاند ستارس چھے ہوئے تھے الش بھی۔ با کھانے لاش کی طرف دیجھا اور ایک لمے کے بیلے اسے موت کے خوف نے جکڑ لیا۔ یہ خوف ایسا تھا جوکسی سانب یا ڈاکو کے روبر و موکر موتا ہے بچراس تے یہ سورح کراینے آپ کونسٹی دی " مال نے کہا تفاکہ جب آدن گھرے باہر ہونا ہے توكسى مردك كود يكعنا فوشى قسمتى كى نشانى سے" : ورود چلتار با اور جيو في جيو في مجلوں ک دکانوں کو یاد کرگیا جمال بیلے کھیلے کھرے پہنے ہوئے مسلمان اپنے سامنے دکھے ہوئے منے کے ڈھیروں کوکا ہے کران کی گنڈیریاں بنا رہے تنے۔ اُن کے منڈے ہوئے تھے ا وران کی داڑھیاں سرخ رنگ میں رنگی ہوئی تغیب ۔ پھروہ مبندو حلوا بُیوں کی د کا اؤں کو مجى باركرگيا جوجيونى جيونى بيدى تيا ميون بررك ميوت يوست كے تحالوں بين سي بوق معا نیاں بیج رہے تھے۔ آفریس وہ بان کی دکان بر پہنچ گیا جہاں نین بھرے آئے فوہوت مبموں کی تصویری اور مبدو دیوی دیوتاؤں کی تصویریں نظی ہونی تخیں۔ یہاں پر ایک میل کچیلی پاکوری پہنے ہوتے آ دمی دل کی شکل کے بتوں کو کنتما اور جونا نگار ہا تھا۔اس کے دایس طرف بنسوں میں فال فائٹین اور قینی کی سگرٹس لگی ہوئی تخیس اوراس کے بائے مون ملک میں بننے والی طرح کا بیطریوں کے بنٹرل کئی لائینوں میں رکھے ہوئے تھے. باکھانے چیکے سے ایک سطے ہوتے آ بینے میں اپنی شکل دیکھی اوراس کی نظری سگرٹوں پر جاکررگ گیں۔ بالكا اجانك رك كيا اور دكاندارك سامن كحراب موكرا وربائق جور كربرى عاجزات يو چين لگاكه " قال قالين " كايبكي خريد نے كے يا وہ بيب كياں ركد دے . دكا دار نے ابينے باس ركھ موئے تختے براس جگه كا شاره كرديا. يا كھانے ويا ل اكتى ركورى دكاندر نے ایناں گلاں سے جس میں سے وہ بارباریان کے بنوں پر با فرال رہا تھا اوکئی بدیانی چیز کا اِس طرح سے بلتے کو پاک کرے اس نے اسے اٹھالیا اور اپنے دوسرے پیبوں بن ڈال دیا بچراس نے لال لا لیٹن کا ایک بمکٹ اٹھاکرا سے اس طرح باکھا ک طرب پھینکا جیسے کوئی قصائی اپنی دکان پر منڈ لاتے ہوئے کئے ک طرف ایک بڑی

۔ باکھانے پنچسے بیکٹ اٹھالیاا ورآ کے بڑھ گیا۔ پھراس نے اسے کول کرا یک مگرٹ نکالی۔ مگراسے یارآ یا کہ وہ ماچس کی ڈبیا خریدنا تو بجول ہی گیا تھا۔ مگراس میں کری کا اتنا احساس تفاکہ اس میں واپس جلے کی ہمت بہیں ہوئی جیسے کسی اندرونی جذب فراسے اسے آگاہ کردیا ہوکہ وہ بعنگی کا در کا تفاہ ور اسے لوگوں کے سامنے کم سے کم آنا جا بینے کسی بعنگی یا کمین کا کھلے طور پرسگرف بینا بھی ایک گناہ سمجھا جا تا بخا۔ با کھا جا نتا تفاکہ لوگ فریب آ رمیوں کے امیروں کی طرح سگرف پینے کو سخت بے ادبی سمجھے تھے۔ تھاکہ لوگ فریب آ رمیوں کے امیروں کی طرح سگرف پینے کو سخت بے ادبی سمجھے تھے۔ لیکن وہ توسگرف بینا چا ہتا تھا۔ ہاں وہ یہ عرور چا ہتا تھا کہ جب نک اس کے ہا تھ میں جھاڑوا ور قوکری تھی اسے کوئ سگرف بیتا ہوا ند دیکھے۔ اس جگ راستے کے دولوں طرف جھاڑوا ور اور کوکری تھی اسے کوئ سگرف بیتا ہوا ند دیکھے۔ اس جگ راستے کے دولوں طرف بہت سی نا یکوں کی کھلی دکا نیس بھی تھیں اور اس نے ایک مکان پر زمین پر بجھی ہوئی ایک بہت سی نا یکوں کی کھلی دکا نیس بھی تھیں اور اس نے ایک مکان پر زمین پر بجھی ہوئی ایک بہت ہوئے دیکھا۔

" میاں جی" اُس نے اس سے درخواست کی " مہربان کرکے اپنی چلم بیں سے ایک کوئل نکال کر محد دیدو"

" اگرتون نوعے سے اپنی سگرسط سلگانی ہے توجعک کرچلم میں ہی سلگانے ا

حجآم نےجواب دیا

باکھا کچر بچکیا یاکیونک وہ کس سے اس قسم کی ہمت کرنے کا عادی نہیں تھا اسلمانوں سے بھی نہیں جندیں مبندو بنج سمجھے تھے اوراس طرح وہ اس کے زیادہ قریب تھے بہرطال اس نے جعک کرسگرٹ سنگا کی۔ اس نے ا بنے آپ کو بڑا خوش اور آزاد محسوس کیا اور وہ کش نگاتا ہوا آ گے بڑھا دوکش نگاتا ہوا آ گے بڑھا دوکش نگاتا ہوا آ ور ابنے نتھنوں سے سگرٹ کا دھواں با ہر بچینکتا ہوا آ گے بڑھا دیا۔ دھویش کے طبقے اس کے سامنے بنتے اور جلد ہی ہوا بیں تحلیل ہوجاتے۔ وہ بڑے دہ بڑے ارکس سے سگرٹ بیتا رہا ہو ہر لیے چھوٹی سے چھوٹی ہوتی جا رہی تھی حتی کراس کا سفید اور گہراس خ آخری براہی مبل گیا۔

وہ شہر کے بڑے ابنطوں کے بنے ہوئے گیٹ بیں سے گزر کر بڑی سواک پرآگیا اور وہ رنگوں کے ایک سمندریں فروب گیا۔ وہ تقریبًا ایک جینے سے شہر بہیں آیا تھا۔ اسے ٹیوں برکام کرنے سے فرمست ہی کہاں ملتی تھی۔ اس سے وہ یہاں آتے ہی چاروں طرف سے بیکتی، دوڑتی، رنگ وبوکی دنیا بیں بہہ ساگیا۔ وہ فیڑھی میڑھی میڑکوں کے کنارے ہوتا ہوا بڑھتارہا۔ اِن سوگوں کے دولوں طرف دکا نیں تھیں جن کنارے ہوتا ہوا بڑھتارہا۔ اِن سوگوں کے دولوں طرف دکا نیں تھیں جن کے آگے کیڑے یا بیٹ سن کے بڑے براے سا بیان بانسوں کے سہارے دھوپ

سے بچنے کے لیے لگائے موتے تنے۔ دکا نوں کے اوبرگنبددار جھتے تنے۔ وہ ان دکا نوب يس بكتي موقي است باا ورجلت بجرت لوگول كى بعيرون كو ديجين يس برى طرح مصروف موركيا- إس بازارين اس كاسب سے بہلاا حماس نبك اوربُوكا تفا. بهن سي نا نوشگوار مصالح مردا ورعورتنس اورمنيگ مرنگون كاتنوع اورا متنزاج لا ثانی بخا میشا وري ا فروش کی دکان پرٹوکم پول بیں رکھے ہوئے ڈھیروں سرخ ، ناریخی اور گلابی رنگ کے تجل بجل والانيلي ريشمي بيروى الرخ مخلى واسكت جس برسنرى در دورى كاكام كيا مہو انتھا الباسفید کرند اور شلوار بہنے ہوئے تھا۔ اس کے برابر ہی قصائی کی دکان پر سرخ رنگ کا گوشت لئے ہوا تھا۔ وہ خورلکٹری کے ایک گیتھے برگوشت کا قیمہ کاف رہا تھا۔اس کے دوکام کرنے والے آ دمی گوشت کو بوہے کی سینکھوں پر جیڑھا کرد کھتے کو ہوں برسینک رہے تھے یا بیبٹی لوہے کی کڑا میوں میں بھون رہے تھے۔ اناج کی دکان پر يكبون كاخشك زردرنگ اورمنعان كى دكان برطرح طرح كى منهائيون كى توس قسزى ـ پھڑ یوں اور اہنگوں کے مختلف رنگوں کا تو کہنا ہی کیا۔ بیواؤں کے کانے کپڑوں سے ك كرنى نويلى دلبنون كاسبرئى ، كلابى ، سرخ اور نارىجى رنگ كاجورا اورگزرتى بوئى تغیر پزیر بھیٹروں کے ان گنت دنگ، بریمن کے سفید کیڑوں ہے، گھسیاروں کے سفیدی معے سیاہ کیروں اور پھان کے سیاہی مائل سرخ کبروں تک. باكهان كيه ديرتك ابين آب كوكفرايا مهواسانا وركعويا موامحسوس كما بجراس نے ایک دوسرے کو دھکا دیتی ہوئی اور اہر در اہرامڈتی ہونی بھیٹر پرسے اپنی نظریں بٹاكر خوبصورتى سے سجى ہوئى دكانوں كوديكھنے لگا۔ائس كى نظروں بين ايك بجون كالجسس ا وراست تیاق تھا۔ کبھی وہ چوب تراش کی بہارت میں کھوجاتا اورکبھی درزی کی مثین چلا نے کی اسنادی پر۔اس کے دِل بین ہرائس نظارے کودیکھ کرجواگرچہ اس کے بیے اجنبی تنبین تنجا مگر پیمرنجی نیا تفاکوئی جنربه آواز دینا . « واه خوب، واه واه "گنیش ناتخه بنیئے کی نظراس پریڑگئے۔ وہ جھوٹے قد کا ایک کمبینہ اور بدزبان آ دی تھا جس کے آئے سے بھری ہوئی بور بوں کھا نڈا ورسوکی مرجوں مطرا ور گیہوں کی بحری ہوئی بوربوں ك اوغى داوارول كے سامنے وہ ذراسى جها جھ اور نمك ما نگے بيٹھ گيا تھا .بنيے نے

جوں ن باکھا کود بچھا باکھا جائے کے لیے کھڑا ہوگیا کیونکہ اس کے باپ کا اور بنے کا حال بى بس جعكرًا موجكا تفاء اس ك باب لاكمان جب اس كى مان ك من ير اس کے چاندی کے زیورکفن وفن اور دوسری رسموں کے اخراجات کے یے اس کے یاس گردی رکھے ستھے توگنیش نے اس سے سود درسود مانگا تھا۔ وہ ایک نا خوشگوار معامل تقاا ور باکعااے بعولنا چا بن عفا۔ اس سے وہ ویاں سے ای کراسی فرحسوس مترت كے ساتھ بزازك دكان برينيا . برى تو ندوالا يہ لالہ جس نے سفيد براق دھيلا رصال سلس كاكرند اور دحوق بيني موئى على حمكاموا ابني لال رنگ كى بهي ميس كيد كلف بس معروف تھا اوراس کے دوآ دمی ما نجسطر میں بنے ہوئے کیوے کے تھان کے مخان ایک گاؤں سے آئے ہوئے جوالے کو دکھارہے تھے اور ساتھ ہی سانھ کیوے ك منبوعي اورفوبسور في كا ذكرايك وومرس سع بعى كرنے جارب تھے تاكران كاول والول برا شربات اوروه خريدلين باكفاكووه كرم كراس بهت اليج لك جودكان ك كونول بن ركع بوئ تع. يه أسى قسم ك كواع تعيمن ك ما حب لوك اين موت سواتے تھے۔ دوسرے كرے جوان ديما تيوں كے آ كے يوے تھے، ماكھاكے تَصَوَّدِ بِنَ الرَوْلِ اللهِ تَهِدُول بِينَ بِدَلِنَ لِكُ ؛ لِيكَ يَهُ سب اس كَي تَطْرُول یں سیانے والا نہیں تھا۔ یاں وہ اونی کیرا تو کتنا جمکدار اور عمدہ تھااور قبتی

یہ بات توہیں تھی کہ اس کا اِس کیڑے کو خرید نے کا ادارہ تھا یا اسے کوٹ بہندوں ہیں بیسوں کو بہندوں ہیں جات کی اسید تھی ۔ لیکن اس نے اپنی جیب بیں ہاتھ ڈال کراس بیں بیسوں کو مزاد محسوس کی یہ جات کے بے کہ کیااس کے باس اِس کیڑے کو قسطوں بیں خرید نے کی صورت بیں بہلی قسط ادا کرنے کے بے کا فی بیسے تھے۔ جیب بیں تو مرف آٹھ آنے کی صورت بیں بیاد آیا کہ اس نے بابو کے بیٹے کو انگریزی کا سبق دینے کے بے بیسے دینے کا و عدد کیا تھا۔ وہ سٹرک ہرآگ بڑھ کر بنگال مٹھا گی بیسے والے کی دکان بر بہنچ گیا۔ میسے کیے ہوئے والے کی دکان بر بہنچ گیا۔ میسے کیے ہوئے ہوئ چا ندی کے ورق مگی برق کو رہو کی جات ہے ہوئے اپنے آپ میسے کیے ہوئے ہیں ہاں نے اپنے آپ میں کی میں بیات کا ایک بیس ہیں آٹھ آنے ہیں "اس نے اپنے آپ دیکھ آپ بیسے کی ہیں گیا کہ بیں بیاتا ہا

پیسہ مٹھا یکوں بیں خرچ کرتا ہوں ؟ "اس نے پیکھا تے ہوئے سوچا " ایکن جل یا د مجھے
ایک بی زندگی توجینی ہے " وہ بولا " تفوری سی مٹھا کی کھا لینا ہوں 'کون جا نتا ہے
کل زندہ رہوں یا بنیں " ایک کو نے بی کھڑے ہوکراس نے چوری چوری دکان پر بردیجے
کے یے نظر ڈالی کہ کون سی مٹھائی سب سے سستی ہوگی ہے وہ خرید سکتا تھا۔ اس کی
آنکھیں عمدہ عمدہ مٹھا یکوں پر دوڑتی رہیں اس گئے، گلاب جا من اور لا و ۔ وہ سب
بڑی حزیداد اس بیں فرو بی ہوئی اور خوشھا مٹھا ئیاں تھیں اور اسے بت تھاکہ وہ کسی
بڑی حزیداد اس بی سے اور انھیں ہوئی کہ از کم اس کے بیے تو نہیں کیونے دکا نداد ہمین کھیا
اور غریب لوگوں کو بھیگئے تھے اور انھیں چیزی کہیں نہیارہ جینے داموں پر بیسے تھے "
شایداس بات کے خیال سے کہ نجی ذات کے لوگوں سے بہو بار کرنے میں ان کے ہوشت
شایداس بات کے خیال سے کہ نجی ذات کے لوگوں سے بہو بار کرنے میں ان کے ہوشت
ہونے کا ڈر بھا۔ اس کی نظر جلیہوں پر پڑگئی۔ وہ جا نتا تھا کہ جلیبی توسستی ہوتی
ہیں۔ وہ انھیں پہلے خرید چکا تھا۔ اسے ان کا بھاؤ کہی بنتہ تھا سے ایک ردیے
گیر ہو۔

وہ ہمت کرکے اُس کونے سے جہاں وہ کھڑا تھا آگے بڑھ کروکاندار کے سامنے آگیا اور مدھم آ وازیس بولا۔ ﴿ چار آنے کی جلیبی ﷺ اس کا سرجیکا ہوا تھا اوراسے اس بات کا احساس تھا بلکہ شرم بھی آرہی تھی کہ بوگ اے جلیبی فریدتے

موئے دیکھ رہے ہیں۔

 ہمت کیسے ہوسکتی تھی۔ اس نے جلیبیاں پچویں جو حلوائی نے کرکٹ کی گنید کی طرح اس پر پیسٹکی تغیب اور اس نے چار اکنیاں ایک یا ہر نکلے ہوئے تختے پرجس پر پاؤں رکھ کر دکا ندار کا آدمی دکان پر چراحتا بھا رکھ دیں اور حلوائ کے آدمی نے ان پرفوراً پائی جیم کے کرا تغیب اتھا لیا۔ باکھا کچھ پریٹان سا مگر خوش خوش آگے بڑھ گیا۔

اس کے منہ بین پانی بحرآیا۔ اس نے جلیبیوں دائے کاخذکو کھولا اور ایک دواسا فی میٹرا اسٹا کر جلدی سے منہ بین رکھ لیا۔ گرم اور بہتے دس کا ذاکفہ بہت عمدہ اور تسلی بخش تھا۔ اس نے بحرکا غذکھولا اور پوری جلیبی منہ بین ڈال کی کیو بح اس نے سوچاکہ پورا منہ بھرکر ہی مزہ آئے گا اور اس صورت بین وہ جلیبی کا پورا ذالکہ عاصل کر عکا۔ اس طرح بازار بین جل کر ممٹھا کی کھاتے ہوئے اور چیزیں دیکھ کرا سے کتنا مزہ آنہا تھا۔ دکا نوں کی اوپر کی منزلوں سے بڑے برطے سائن بورڈ جن پر بڑے جروف بین تاجروں، وکیلوں اورڈ اکر وں سے بڑے بام اوران کے بیشوں کی ڈگریاں بک لکھی ہوئی تام اوران کے بیشوں کی ڈگریاں بک لکھی ہوئی سے تعین نیج باکھا کو جھانگ رہے سے اس نے سوچاکہ کاش وہ ان تمام عمد گی سے تعین نیج باکھا کو جھانگ رہے سے اس نے سوچاکہ کاش وہ ان تمام عمد گی سے بین شاہ کی ہوئے پورڈوں کو بڑھ سکتا۔ لیکن اسے اس خیال سے تسلی ہوئی کہ اس بین شاہ کو بیا تنظام تو آج دو بہر کے بعدسے گرہی لیا تھا، پھراس کی نظر کھڑکی بیں بیٹھی ہوئ کی ان تعام تو آج دو بہر کے بعدسے گرہی لیا تھا، پھراس کی نظر کھڑکی بیں بیٹھی ہوئ ایک عورت کی طرف اٹھ گئی۔ وہ ایک احساس بے خود ی بیں کی نظر کھڑکی بیں بیٹھی ہوئ ایک عورت کی طرف اٹھ گئی۔ وہ ایک احساس بے خود ی بیں فیرارادی طور براسے دیکھنے بیں می ہوگا۔

الله المراع الم

باکھا جران پریشان کو انفا وہ بہراا ورگونگا تھا جیسے اس پر لفوامارگیا ہو۔
اسے ایک خوف اور غلامی کے جذبے نے جکو بیا۔ اس کے ساتھ اِس تنم کا سلوک توہوتا
ہی رہتا تھا لیکن کبھی وہ ایسی بے خری بیں تنہیں بچڑا گیا۔ اس کے ہونٹوں پر وہ عجیب ی
عاجزی کی مسکرا ہے جواونجی ذات کے لوگوں کی موجودگی بیں جیشہ رہتی تنی اب اور

بھی نمایاں ہوگئی۔ اس نے اپنا چہرہ اس آدمی کے سامنے اعقایا مگراس کی نظری جھکی رہیں۔ اس نے جلدی سے اس آدمی کی طرف ایک نظر ڈالی۔ اس کی گرم اور سرخ آنھوں سے شعنے نکل رہے تھے۔

"سورتونے آوازد بحراپ آئے سے مجھے خردار کیوں نہیں کیا ؟ "وہ باکھا کا نظری ملتے ہی چلا کر بولا " اوجنگلی کیا تجھے بتہ نہیں کہ تومجھے نہیں جھوسکتا ؟ "

باکھا کا منہ کھل گیا لیکن اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ وہ معافی ما نگنے والا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ بوڑ لیے کتے۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر اپنا مرجعکا یا اور پھھ بڑ ہڑایا۔ لیکن اس آدی نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ یا کھا اس تناؤ بھرے ماحول ہیں اتنا گھراگیا تھا کہ نہ اسے اپنی بات کو دہرانے کی سوجھی اور نسبھل کر چھیک طرح صاف بولے کی۔ آدی کی اس کے گونگے عجز سے تسلی نہیں ہوئی سنجمل کر چھیک طرح صاف بولے کی۔ آدی کی اس کے گونگے عجز سے تسلی نہیں ہوئی سنجمل کر چھیک طرح صاف بولے کی۔ آدی کی اس کے گونگے عجز سے تسلی نہیں ہوئی سنجمل کر چھیک طرح صاف بولے کی۔ آدی کی اس کے گونگے عجز سے تسلی نہیں ہوئی سنتی کر ہوئی فرق پڑر ہا تھا کہ اس کی الفاظ کی ادا کیگ پر بھی فرق پڑر ہا تھا۔ سرجھے جا۔ جانا ۔ پڑے گا۔ بین، بیں کام پرجا دہا تھا اور اب اب تیری وجہ سے مجھے دیر ہوجا ۔ بات اور اب اب تیری وجہ سے مجھے دیر ہوجا ۔ باتھا۔ سرجھے جا۔ جانا ۔ پڑے گا۔ بین، بیں کام پرجا دہا تھا اور اب اب تیری وجہ سے مجھے دیر ہوجا ۔ کی گا

ابک آدمی جاتا جاتا یہ دیکھنے کے لیے دک گیا کہ کیا معاملہ تھا۔ یہ ایک سفید پوش آدمی تھا اور اپنے لباس کی وضع قطع سے کوئی امیر مہندہ بیو باری معلوم ہوتا تھا۔ اس آدمی نے کسی مظلوم کی طرح اپنے شخصے کو قابویں کرتے ہوئے اور اپنے کا نہتے ہوئے ہونٹوں کو جو سانپ کی طرح بھنکار رہے تھے بند کرتے ہوئے اینا سادا معاملہ اِس

" یہ گنداکتا مید ما مجھ سے محرا گیا۔ یہ کتیوں کے پلے اتنی لا پروا ہی سے روا کوں پر بھرتے ہیں۔ یہ محود اپنے اسنے کے بارے ہیں بغرا واز دسنے چلا آ رہا تھا اللہ باللہ واللہ اللہ باللہ واللہ اللہ باللہ واللہ باللہ باللہ باللہ واللہ باللہ باللہ

اور چوں کہ مبندوست نی سر کوں پر پولیس والے تو شاذہی نظراتے ہیں، پیدل چلنے والوں نے دک کرایک گیراسا بنا لیا۔ پولیس والے بڑے درشوت خور ہوتے ہیں کیونکان کی مجرتی "جور کو پخوا نے کے بیلے چور کو چیوڑ دو " کے اصول پر کی جاتی ہے۔ بوگوں نے اپنا دائر و با کھاسے کئی گر دُور مہٹ کر بنا یا تفالیکن سب کے سب شکایت کرنے والے آدی کی مدد کرنے اور با کھا کو برا بحلا کہنے ہیں اس کا حوصلہ بڑھانے کے بیا کو اور با کھا مؤک کے بین بچے ہیں کھڑے ہونے کی وجہ سے اور بھی گھراگیا اور اس نے حسوس کیاگہ وہ بے ہوش ہوکر گر پڑے گا۔ ایک دفعہ تو اس نے سوچا کہ وہ اس بھیڑ کو چیرتا ہوا اس غیف وغفنب سے بچ کر دور بھاگہ جائے لیکن وہ تو ایک اس بھیڑ کو چیرتا ہوا اس غیف وغفنب سے بچ کر دور بھاگہ جائے لیکن وہ تو ایک بندش ہو تو ایک بندش ہو گئی بندش کو تو ایک بندش ہو با کہ وہ کے ایک و ھے سے توڑ سکتا تھا۔ آخر یہ لوگ کر ورجہ موں کے بندو دکا نداری تو نف لیکن اگر وہ و ھاکا دے کر نکلا تو اس کے کا نوں کر ورجہ موں کے بندو دکا نداری تو نف لیکن گرور یہ صوبے ہی اس کے کا نوں کی وہ گئیں جو ایسا کرنے سے اس بر پڑیں گی۔

"كياآ بكو تنبين بيتك اس، دنياكاكيا بونے والا ہے. يه سورزياده بردماخ بور بي ايك بيت كاست قد بور سے نے كيا، " إس كا ايك بعائى جوميرے كورك من عاف كرتا ہے ايك دن كينے لگاك ايك روبية ببينه اور برروزك روثى كيائے وہ اب دوروبيد ما بيوار اور روثى ما كا ؟

وید ایک الط صاحب کی طرح بیل رہاتھا جیسے لفٹن گورٹر ہو " بجرشت آدمی جلا یا سور اوراس کی گستناخی دیکھولا

« بال بال بن جانتا ہوں " ایک بتا دبنا بوڑھا بولا « بند نہیں یہ کلجگ کا زمان البی اور کیا کیا تمانے کا ایک البی اور کیا کیا تمانے کا ایک البی اور کیا کیا تمانے کا ایک البی اور کیا کیا تمانے دکھائے گا ا

" بیسے یہ ساری سوک اس کی جاگیر تھی یو مجرشط آدمی مجر چلا یا لاکتے کی اولاد ال

رطرک کے بہت سے ایڑے ہوگوں کی ٹانگوں میں سے گھس کرتمان دیکھنے کے سے آئے تھے۔ ایک لوک نے نکا بت کرنے والے آدمی کی بات سے اسارہ

ہانے ہوئے کہا۔ " اوکتے کے بلے اب بتا پچھے کیسا لگ رہاہے۔ تو تو ہمیں مالا کرنا تھا ؛

" د بچھا لوگوئتم نے دیکھا " وہ کبرشط آدمی بولا " یہ جپوٹے معصوم بجوں کو کبی مارنار ہاہے۔ یہ پکا بدمعاش ہے "

بالکا ابھی نک گونگا بنا ہوا گھڑا تھا لیکن اِس بیتے کے جھوٹ بولنے پر اس کی ایمانداری اپنے بیجا ؤیس بول اٹھی۔

' بین نے کب تجھے مارا ؟" اس نے بچے سے غضے ہے پوچھا '' دیکھ رہے ہیں آب اس کی گسناخی ؟" وہ آدمی چاآیا " اب یہ زخم پر نمکہ چپڑک رہا ہے۔ دیکھاصا ف جھوٹ بول رہا ہے "

رد نہیں اللہ جی یہ سے نہیں ہے کہ بیں نے اس کو کھی ما را۔ یہ بالکل سے نہیں ہے ! باکھا گڑگڑا یا ۔ آج فنرور مجوسے غلطی ہو تی ہے کہ بیں آنے ہوئے آواز لگا نا بھول گیا۔ بین اس کے بلے معافی مانگنا ہوں آئیدہ ایسا نہیں ہوگا۔ بین بجول گیا۔ مجھے معاف کردو ، پھر کبھی ایسا نہیں کروں گا "

لیکن بھیٹراس کی طرف گھور تی بیختی ، چلاتی مذاق اڑاتی اور تھوتھو کرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی کسی بیں بھی اس کے اور ائس کے دُکھ کے بیے رحم کا شائبہ نک بہیں تھا۔ اُن بیں سے کسی بربھی اس کے بڑا پڑا کرمعافی ما نگے کا کوئی ائر بہیں ہوا۔ وہ تو ائس آدی کی لگا تارگا لیوں کی بوجھا ڈنے د بتے ہوئے باکھا کو دیجھ کر لطف نے دہ ہے تھے۔ جو لوگ فاموش کھڑے تھے وہ کھی ا بنے دو سرے ساتھیوں کے غصتے بیں ، جو وہ ذور زور سے بول کر کرر ہے ستھ ، ا بنے بی جذبے ا ور خیا لات کا اظہار محسوس کر رہے تھے۔

باکھا کے بیے ہر لمحہ ایک ندختم ہونے والا دکھ اور عذاب کا ایک لمباع مد نظر آر ہا تھا ، وہ بڑی عاجری سے جھکا ہوا کھڑا تھا اور اس کا دل زور زورسے دھڑک ریا تھا ، وہ بڑی عاجری سے جھکا ہوا کھڑا تھا اور اس کا دل زور زورسے دھڑک ریا تھا ، اس کی ٹانگیں کا نب سی رہی تھیں ، اسے محسوس ہوا کہ وہ گربڑ ہے گا ، اسے اپنی غلطی پر واقعی بڑا افسوس تھا اور اس نے اپنے ستانے والوں سے بہجے دل سے معافی مانگ کی تھی ۔ لیکن اس فاصلے نے جو بھیڑ نے اپنے اور اس کے درمیان قائم کردیا

خفااس کے دہاں سے نکل جانے کے جذبے کوروک دیا تھا۔ وہ چپ چاپ کھڑا ہوا ان کے قبرا در زہری پہنا ہوا ان کے قبرا در زہری پہنکا رول کو سنتارہا ۔ " لا برواہ اور غیر دے دار اسور کہیں سے "" یہ لوگ اب کام کرنا مہیں چاہتے " ور یہ سستنی سے گھومنے بھرتے ہیں ." انھیں اس دنہا سے مٹا دینا جائے "

باکھا کی فتمت ہے کوئی تا نیے والا آگیا اور اس نے اپنی کمزور لوڑھی گھوڑی کو بنی میز سارا اور گھوڑ کی بدیل کمر ادھر اُڈھر دوڑ تی بدیل کمر بھیٹر کو مرے جانے کا تنبیہ کے باس کوئ گھنٹی یا بھونپو کہیں تھا اور اس نے پولا کمر بھیٹر کو مرے جانے کی تنبیہ دی۔ ساتھ ہی ھادٹ کو بچائے کے بلے اس نے گھوڑی کوزورسے لگام کھینے کرروک لیا۔ بھیٹر نیز بیٹر ہوگئی اور بر بھاگئے ہوئے آدی نے اپنی عمرا ور مزاج کے مطابق گابیاں دیں یا آوازی نکالیں اور چلائے بی برکھڑا رہا۔ اگرچہ وہ جانتا تھا کہ وہ بڑھتے ہوئے تا نکے حالات کہ بہیں ہوا تھا۔ دہ آدی اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ اگرچہ وہ جانتا تھا کہ وہ بڑھتے ہوئے تا نکے کے سامنے بیچھے بیٹنے پر مجبور ہوجائے گا لیکن کئی سالوں میں اسے یہ پہلا موقومالاتھا کہ اپنی طاقت دکھائے۔ اسے میسوس ہوجائے گا لیکن کئی سالوں میں اسے یہ پہلا موقومالاتھا کہ اپنی طاقت دکھائے۔ اسے میسوس ہوا تھا کہ ہم فٹ ایک کا جسم اس کی طاقت کے مطاف اپنے سخت کراپی طاقت دکھائے۔ اسے میسوس کے دالا اس کے بیٹے کا کو میں اس کی طاقت کے مطاف اپنے سخت دوسے ہے جاتھ ہوا ہو تھی۔ بیٹے والا اس کے بیٹے کا خوصیت میں بدل دیا تھا۔ اور سے میٹے کا اور سے میٹے کا خوصیت میں بدل دیا تھا۔ میکھر سے جیلا یا جو اس کے بیٹے کی خوصیت میں بھرشٹ آدمی نے اسے عقم اور سے میری سے دیکھا اور اسے ہاتھ ہلاکم کھرشٹ آدمی نے اسے عقم اور سے میری سے دیکھا اور اسے ہاتھ ہلاکم کھرشے کو کہا۔

الله جی میری طرف به آنگیبن نکال کرند دیکھنا " نانگے والے نے بواب بین کہا اور وہ آگے بڑھنے ہی والا تھاکہ اچا نک نرورسے اس نے کوڑے کی لگام کیبنی۔

" تونے بچھ چھوا ہے "اس نے لالہ کو باکھاسے کہتے ہوئے سنا در مجھے اب ہناکہ اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا۔ سور کے نیچ تیری بدمعاشی کا یہی ا نعام ہے". اور تانی آپ کو پاک کرنا پڑے گا۔ سور کے نیچ تیری بدمعاشی کا یہی ا نعام ہے". اور تانی و الے نے ہوا میں لہرائے ہوئے ایک زور دار تغیر کی آ واڈسنی۔ باکھا کی پھڑ ی گر پڑی اور کا غذیب بندھی ہوئی اس کی جلیسیاں اس کے ہاتھ سے باکھا کی پھڑ ی گر پڑی اور کا غذیبی بندھی ہوئی اس کی جلیسیاں اس کے ہاتھ سے

گرکرمٹی بیں بکھرگئیں۔ وہ برکا بھا کھڑا تھا۔ بھراس کا چہرہ غصے سے تنہا اکھا۔ اس کے باتھ بھی اب جڑسے ہوئے نہیں تھے۔ اس کی آنکھوں بیں آنسوا بھرائے اوراس کے گالوں سے نیچ ڈھلک بڑے۔ اس کی آنکھوں بیں بدلے کی خواہش تھی اوراس خواہش کا لوں سے نیچ ڈھلک بڑے۔ اس کی آنکھوں بیں بدلے کی خواہش تھی اوراس خواہش کہ سے اس کی طافت اوراس کے مضبوط جسم کی قوت بھڑ بھڑا رہی تھی ۔ غیض وغضب اس کے تمام جسم بین مرابیت کرگیا تھا۔ ایک لمے کے یہ اس نے اپنا انکسار کھودیاا ور شاید وہ غصے سے بھڑک بھی الحقال لیکن وہ آدمی جس نے اسے تھیٹر مارا تھا کھسک گیا تھا اور سڑک کی بھیٹر بین اب اس کی بہنے سے باہر ہو چکا تھا۔

"جھُوڈ اسے کوئی بات نہیں۔ جانے دے اسے آمیرے ساتھ اپی پھڑی باندھ سے " تا نگے والے نے باکھا کوٹستی دی ۔ وہ ایک سلمان تھا اور قدامت بہند مندونظر بے کے مطابق وہ بھی ایک اچھوٹ تھا۔ اس بے اس نے کچھ مذتک باکھا کے غم اور غفتے ہیں ہمدر دی دکھائی .

ا کی جلری سے ایک طرف ہوگیا اور اپنی جھاڑوا ورٹوکری کو نیچے رکھ کر اپنی پھڑی ی باندھنے لگا۔ پھراس نے اپنے ہائفوں سے اپنے آنسو پونچھے اور ٹوکری اور جھاڑوا تھا کر چلنا شروع کر دیا۔

"اوحمام کے بنے کی اولاد اب آواز دینا نے مجبولیو" ایک دکاندار ایک طرف سے بولا "اگر تھے واقعی آج سبق مل گیا ہ

باکھاتیزی سے بڑھ گیا۔ اسے محسوس مرداکہ مرایک آدی اسے دیکور ہا تھا۔ اس نے فاموشی سے دکانداری گالی برداشت کرلی ا ورجلتا رہا۔ کچھ آگے چل کروہ آ ہستہ ہو گیا اور اپنے آپ زورزورسے بولنا سروع کردیا۔ "پوش، بچو، مٹو، پوش، مجنگی آرہاہے پوش پوش، مجنگی آرہاہے پوش پوش، مجنگی آرہاہے پوش پوش، مجنگی آرہاہے پا

لین ایک سلگتا ہوا غفتہ اس کی روح بیں انجر آیا تھا ، اس کے بذبات ایسے اٹھ رہے سے بینے بینے بینے ایسے خفے بینے مارے کا نب سا رہے تھے بینے ادھ جی آگ بیں سے دُھواں ، وہ بیلتے پطتے غفے کے مارے کا نب سا رہا تھا جب اسے وہ گا بیاں ، وہ ملامت یا د آئی جواسے ملی تھی ا ورجس نے اس کے اندر مرافظ اور غم اور غفے کی جنگاری بیدا کردی تھی تو وہ دانت پیس کررہ جاتا ، اس کے اندر غم اور غفے کی جنگاریاں الحق رہی تھیں ۔ اس کے دصند نے دہن بیں وہ لوگ انجر نے سگے جو گھیرا

بناكراس ك نرد اكت بوك ك فق مب س آك أس آدى كى تقوير تنى جس كواس فيجود يا تفا۔ وہ اس کی خونی آنکھیں' پیچکے ہوئے گا بوں والاجھوٹا ساجم سو کھے بتلے ہونے اس کا غضب ناك سلوك؛ وراس كى گاليان سب يجومحسوس كرسكتا تفا اورائس كانى دينى جونى چین ہوئی اور برا بھلا کہتی ہوئی بھیر کو بھی جس کے نیچے یں وہ باتھ جوڑے کھڑا تھا "ایسا كبول بوا ؟"اس نے اپنے آپ سے اپنے دل بس سوال كيا جيساكہ وہ آواز كے بغيراكثر كياكرنا تها، ردیدسب جنگراکیوں موالیں اتناکیوں مجھک گیا۔ بین اسے مارسکتا تفا اور کھر بین تو خود آج ميحشهريس آن كيا اتناخوا بشمندتفا. يس في هذا كروكون كواين آن كي نبركيون نبس دی. یہ کام کیک طرح نہ کرنے کا بنتج ہے۔ بچے روکیں صا ف کرنے کا کام فردع کردینا چا بینے تھا. مجھ بازاریں اونی وات کے لوگوں کودیجے کرمیلانا چاہیے تھا۔ لیکن وہ آدی اس نے تو مجھے مارنے کی ہمتن کی ۔ میری جلیبیاں میں گرگتیں۔ مجھے انھیں کھا لینا چاہیئے نفا . لیکن میں کچھ بول کیوں نہیں سکا۔ کیا میں اس کے آگے یا تھ جوڑ کر مجاگ نہیں سکتا تفا۔ اس نے تومرے تھیتومارا۔ بزدل کہیں کا، وہ کسے بھاگ گیا، بالکل کتے کی طرح اپنی دم مانگول میں دباکر۔ اور وہ بچتہ، جھوٹا کہیں کا کبھی میں اس سے عزود منٹوں گا۔ اسے بہتہ تھا مجھ گا لیاں پڑر ہی ہیں ۔ کوئی بھی وآدی مبری طرف سے نہیں بولا۔ کتنی طالم بھیٹر تھی۔۔ سب نے ہی گالی دی . ہمیں ہمیشہ گالی ہی کیوں ملتی سے ، معاصب اور داروغہ صفائی نے بھی اس روزمیرے یا ب کو گالی دی تھی وہ ہمیشہ ہمیں گالی دیتے ہیں کیونکہ م مجنگی بیں۔ کیونکہ ہم ملے اور گو برکو ہاتھ لگاتے ہیں۔ الخیس میلے سے نفرت ہے۔ بیں بھی نفرت كرتا ہوں۔ إس يے مركيس صاف كرنے آيا تھا۔ بيں ہردوز منيوں بركام كرنے كرتے نگ آگیا تھا۔ اِسی وجہ سے اونجی ذات والے لوگ ہمیں بہیں جبوتے۔ تانیکے والا ایک مہربان آدى تھا۔ جب اس نے مہر یانی سے مجھ اپنی چیزیں اعلانے اور سائھ ملنے کے بے کہاتو یں رونے لگا تھا۔ لیکن وہ مسلمان تھا۔ مسلمان اور صاحب لوگ ہمیں چھوتے میں کوئی برائی تنہیں سمجھے. مرف مندوا ورجوٹی ذات کے وہ لوگ جو بھنگی تنہیں ہیں ہمیں بنیرجوتے. اُن کے بنے تویں ایک بھنگ وراچھوت ہول۔ اچھوت اچھوت اور اچھوت یہ ہے وہ لفظ اجموت . بين ايك اجموت مون " بصے کسی روشنی کی کرن اندھیرے میں لیکتی ہے اسے اپنی اہمیت اوراپنے پیشے کا

احساس ہوگیا۔ اس کے دل کے بہاں خانوں بیں روشنی سی ہوئی ان باتوں کی جو آج اس پر بيتى تفيل وه اس روشى تك بينينا جا بتا تفاا وراسے جواب مل كيا. جولوگ روزانه تبيون میں آئے تھے وہ بی اس سے نفرت کرنے تھے اورشکایت کرنے تھے کہ ٹٹیاں صافت كيوں بنيں ہوئى تقين ينيلى ذات كے لوگوں كى بستى بين لوگوں كى انسے نفرت اور آج صح بحبیری گالیاں سب مجھ اس کی سمجھ میں آرہا تھا۔ اب نک وہ بے حس اب بانا لیکن آج کے صدمے نے اسی بری طرح جنبوڑ دیا تھا اور اس کی سننے ، سونگھنے ، چونے اور ذا يَق كى تمام جسين بيدار موكى تقيل " بين ايك اچيوت مون ؛ وه اچن آپ سے بولا " ایک اچھوت " اس نے ان تفظول کو اسنے زہن میں دہرایا کیونکا بھی تک اس کا ذہن صاف نہیں تفاا وراسے فدشہ تفاکہ ایک دفعہ بھراس کے دہن کے سامنے تاریجی چھا جائے گا۔ اسے پھراحساس ہوگیا کہ وہ توایک بھنگی ہے اور اس نے زور زورسے اپنے تنبيه كي نفظ كوبولنا شروع كردياجس سع وه ايني آمدكا اعلان كياكرنا تخا -" پوش، پوش ، بھنگی آرہا ہے " اچھوت اچھوت کی گردان وہ اپنے دل بس کررہا تھا مگر اپش يوس بعنكي أمر إب "ك الفاظ وه اپنے منہ سے كهد ربا تفا. وه تيز تيز جلنے لگا و دلار ہی وہ ایکسیاہی کی طرح، جس کے بیاس کے فوجی بوٹ اسے آرام وہ تھے بطنے لگا لیکن اس نے دیکھا کہ اس کے بوٹوں کی آ واز نو لوگوں کی نوم کھینے سکتی تھی، اِس به ود بجرآ بسند آبسند يطف لگا.

باکھاکواحساس ہواکدلوگ اسے دیچھ رہے تھے۔ اس نے چاروں طرف گھوم کردیجھاکہ وہ اتنی توجہ کیوں کھینے رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی پیکٹری کی تہہ کھل کر اس کے ماتھے پر گرر ہی تھی۔ وہ چا ہتا تھا کہ ایک کونے بیں جا کر اس بھیل طرح سے باندھ نے یہ سوپرے کرکہ شاید اسے کوئی دیکھ ہے، وہ بے دل سے چلنے لگا۔ جیلے اس کے ذہن پر اپنے کام کو ختم کر نے کا بوجھ ہو' اس نے چاروں طرف غورسے دیکھا۔ اسے لگا کہ وہ بیرو تو ف سے کیونکہ وہ بن رہا تھا۔ اس نے اپنی پیکٹری کھولی اور است اپنے مرکے بیرو تو ف سے کیونکہ وہ بن رہا تھا۔ اس نے اپنی پیکٹری کھولی اور است اپنے مرکے بیرو تی سے لیٹنے لگا۔

ایک رونق والی جگه آگی اور وہ دک گیا۔ اس کے اندرجلتی ہوئی آگ نے اس کے ذری کو فالی کردیا تھا مگراس کے اندرایک تناؤ کی کیفیت تھی اورو مضبوطی سے کھڑا رہا۔

اس کے پاس ہی ایک ابھری ہوئی بیٹے اور چھوٹے سینگوں والا ایک بوڑ ھا برہمیٰ سانڈ ادھ کھلی آ بھوں سے بھرر ہاتھا۔ جگا لی کرتے ہوئے اس کے مذسے بدبو آرہی تھی اور باکھانے آج کوئی ا ور ایسی متنلی للنے والی بدبوبہیں سونگھی تنی۔ ساتھ ہی اس کا گوبرینیے گرد م عقا۔ باکعا کا اس خیال سے ہی دل خراب ہوگیا کہ اِس گوبرکومیا مٹ کرنامیں اس کا کام مخعا۔ لیکن اسی وقت اس نے ایک عمدہ لباس پہنے ہوئے جمراوں والے بوڑھے مندو کو دیکھا جوایک ایر آدی کی طرح ایک ملل کاکیرا اے بائیں کندھے پر والے ہوئے تھا۔ وہ اس جگہ کی طرف بڑھا جہاں سانڈ اپنی نیند کا نطف ہے رہا تھا اور اس نے اپنی انگلبوں سے اسے جوا . باکھا جا تنا تھا کہ مندوا یساکستے تھے۔ لیکن اس کا کیا مطلب تھا۔ وہ بنیں جانتا تعاداس کی یا دداشت میں وہ منظر بوٹ آیا جواس نے شہر میں بہت مرتب دیکھاتھا یعی کوئی سانڈ یا بیل إ دحراد هر آ واره پھرتے ہوئے اور پھر آ سند آہست کسی مبزی کی د كان كى فإن برصة بوت اور بريوں كى بھرى توكريوں كوسونگھ كرا ورمنہ بى كو كھى، بالك اور كاجري بمركر بعاكة موت وكاندار مرف ايك بلكي مى كالى نكالتا تفايا اس با تخدا مها كردُ داتا مخدا ميكن مارتا بنيس مخفا. سا ندّايك دوگز آگے دور كرمنديس مجمرى مو في مبزيوں كوچبا جاتا تفاا ور پھراسى دكان پر توٹ بڑتا تھا جو بنى وہ دكاندار اينا مر دوسرى طرف مورليتا تفا! ودكتن عجيب بات بي كه مندوا بني كايون كوچارد نبيل دين اگرچہ وہ گائے کو ماں کتے ہیں" باکھانے سوچا یوان کے موبٹی جوندی کے کشارے چرنے جاتے ہیں کتے مریل اور کمزور ہوتے ہیں ۔ اُن کی گائے روزان دوسیرے زیادہ ددده نہیں دے سکتی اے یادآ باکرایک دفعه ایک امیر مندوبیو یاری نے جے بیٹوں کی خواہش تھی اور برممنوں نے اسے کوئی مویشی دان دینے کے بیے کہا تھا تو اس نے اس کے باپ کوایک بھینس دان میں دیدی تھی۔ وہ اس بھینس کو روزان دان کھلانے تھے ا ورا نعوں نے اس کی آئی دیجہ بھال کی کہ وہ ایک دن بس بارہ بیردورہ و بنی تھی اور بدوگ ابن گابوں برمبریان ہیں۔ سانڈ ہرروزان کی پیازان کا کسے جا سکتا تھا۔ اس ای دجے اس سے بداو آ تیے ا

البی تک وہ اپنے آپ کو اپنے گرد و پیش کے ماحول سے دور مکنے بس کا میا ب رہا تھا لیکن ایک گاڑی جس پرشلغم اور گا جریں لدی ہو کی تغییں آ کی اور زین پراتارکر چل دی۔ وہ جلدی سے چندقدم آگے بڑھا لیکن گنری اور سڑتی ہوئی مبزیوں کا ایک ڈھیریہاں دکھی ہوئی ٹوکریوں پر بھرگیا۔ ان خراب مبزیوں کی گندی بربونے اسے تیزی سے پرسے ہٹنے پر مجبود کر دیا۔ اپنی پلکیں جھیکا کے بغیراس نے پیلتے پیلتے فالی نظروں سے اِدھراکھر دیکھا۔ بازادیں سخت گری اور بھیڑ تھی۔ اُس کو پسینہ آرہا تھا۔ اس کا چوڑا، میا ف چہرہ، جوعی مطور پراتناریم دل، اِننا مخلف، اتنا تغیر پذیر تھا، اور جس کے گالوں کی اور پی ہڑیاں چکدار رہتی تھیں، چپ چاپ اور سنجیدہ کھا جیسے اس پرمردنی جھائی ہو۔ یہی حال اس کی چوڑی ناک اور بھیلتے سکڑتے نتھنوں کا تھا جو کسی عربی گھوڑے سے ملتے تھے۔

" پوش، پوش مجنگی آتا ہے " اس نے آگے بڑھنے ہوئے آسندے کہا۔ اب وہ ایسے راستے پر تفاجون کوئی وسیع اورمشہور رس کی تھی اور نہی ایک ننگ گلی بلکہ دواؤں كا يك مركب تنى - اس كے دواؤں طرف جو إكا وكا نيس تقيس الخيس ديسى بين جانے والى كمپنيوں نے كھيردكھا تھا۔ يہ لوگ كسى ريٹائر في آرمى بينٹر ماسطرى رمنمائى ميں يورو بين ساز بجاتے تھے۔ بڑے بڑے برے شہروں میں شادی اور سالگرہ کی پارٹیوں بیں إن کی بڑی مانگ تھی۔ یہ ایک طرح کا چورا یا تھاجی کے بیج بین ایک اکیلی آٹے دال کی اور ایک یان کی دکان تھی۔ یاس ہی ایک جدید آٹا پیسے کی چکی بھی تھی جس ہیں وہ نفاست بہند پرانی ہندوسنانی عورنیں آتی تغیب جغیں موٹا آٹا بیند تھاا ورجو دکا نؤں بربکنے والے باریک آٹے کو مضم نہیں کرسکتی تقیں، یا جو کفایت شعار تھیں ا وراکٹھی گیہوں خرید کر پسوالیتی تھیں۔ ایک کو نے ين ايك برا الدهير م كرم بن ايك براني تيل نكالغ ك دكان بهي نفي. إس بن كولهوير جوچیت سے نیچ فرش کے بیج میں بنا ہوا تھا ایک بیل سارادن گھومنا رہنا تھا۔ با کھا بجین اس بازارکو جانتا نفا اور اس کے گرصوں کا عادی تھا اور اس کی سبدھی بارکوں کی طرح کی شکل کی تعربیت مرنا تھا۔ انگریزی موسیقی کے سازا ورسنہرے کام والی دریاں جو بینڈ کی دکا وا يرا ورفاص طور پرجها بيگرى وكان پرجوشهريس سب سے اعلى بينڈ كامشهورمالك تھا،لىكى رىنى تفیں۔ یہ باکھا کے انگریزی بسندوہن کو بڑی اچھی مگتی تھیں۔ اِس سٹرک کی مقابلاً فاموشی نے باکھاکو پہلے سے کا فی بہتر بنا دیا۔ اس نے اس کے مکا بوں بیں کو فی دل چیبی نہیں لی۔ اس نے اس کے ماحول میں کم گفیراہ محسوس کی- بینٹر کی دکانوں میں بیتل کے سازاور ور دیاں اس ك دبن كووابس ٢٨ أو ركره رجمن كم معطرى بيندى طرف مع كيس جعدوه برروزجها ون

یں مشق کرنے دیجھننا تھا۔ اس کاغم کچو کم ہوگیا اور اس نے اپنے آپ کو بہتر محسوس کیا اور اس بے عزتی اور صدے کو قدرے بعول گیا جو آج اس نے سہا تھا۔

اس فاموش موك سے نكل كروه ايك مكان كے نيجے سے كونے پر مواليا جوشا برامت مل جاتا مخفاا وروہ اُک دکا اوں کی لائینوں کے ساتھ ساتھ بڑھتار ہا جہاں سے سفید نکل کے زبورات پر بجلی کی مشین سے پالش کی جاتی تھی۔ جب باکھا بچے تھا تو اس نے اکثر ا بنی ا نگلیوں ہیں انگو پھیاں پہننے کی خواہش ظاہر کی بھی اوروہ چا ہتا تھا کہ اسکی ماں چاندی کے زیورات سے سجی دہے۔ اب جب وہ انگریزوں کی بارکوں میں جاچکا تنا اور اسے بہت لگ گیا تھا کہ انگر بیز زیور بیٹا پسند نہیں کرتے تو اسے بھی مہندوستا نیو ں ك جراوا وركبول دار في يزائن ك زيومات سے نفرت ہوگئ تھى. اس يے وہ دكانوں بر سناروں کے ہرے کا غذیر سجائے ہوئے دعکتے نہور کا نوں کے بڑے بڑے کا نئے، ناک کی ہونگیں، بالوں کے پھول اورسونے کے ملتع شدہ زبورات کی طرف دھیان دئے بغیر آگے بڑھتا رہا۔ سوک کے عین بچے میں ایک کیروں کے محرف بیچے والا جسنے اپنے محرف ایک تین پہوں کی مندوق نما گاڑی میں رکھے ہوئے تھے کچو سفید کرمے پہنے ہوئی مورتوں سے قیمت پر بحث کرر با تھا۔ باکھا کچھ دیررک گیاکہ شایدیہ کرے والاعورتوں سے نبث كرآ ك برد بائ اورداسته مان بوجائد ودببت تفكا بواتفا اوروه مزيداً وا دینا نہیں چا بنا تھا۔ اس بے وہ کورے ہوکر مبندو دیوی دیوتاؤں کی جرمنی میں چین ہو فی تصویریں دیکھنے لگاجنیں ایک سکھ گاریگر قیمتی تظرانے والے لکڑی کے فریموں میں لگاتا جارہا تھا. مگرایک انگریزیم کی تعویر پرجوبہت کم کروے پہنے ہوئے ہاتھ یں ایک بیول تھامے لیٹی ہوئی تھی باکھائی نظرجم گئے۔ دکاندار نے اس کے ہاتھوں میں جمارد اور ٹوکری دیکوکراس کو غصے کی نظروں سے دیکھاا وراسے آگے بڑھے کوکہا۔ بھنگے کے روك ن اينامند المعايا اور "بوش بوش بعنگي آنام» كمتا بواخر بدارون كاس بعير كا طرف برها جو كت بيس كرم ينيخ وال كرمد المعى بوكى على كا بك برون ك فكرون كوكين ربعظ اور زور زور دورت بها والكررب تق اوربرى مشكل س جعنجلائے مسلمان دکاندارنے اینے کڑے گا ہوں سے چھینے۔اس نے انھیں آنے وال اچھوت کی بھی آگاری دی ۔ جب دکاندار ان سے کیوے بینے اور بھنگ کے آنے کے بارے یں خرداد کرنے میں کامیاب ہوگیا تو ہولتی کا ناپھوسی کرتی، ناداض، خوش اورا داس بھیٹر باکھا کے آگے تر بتر ہوگئ لیکن تقوری دور پر چوڑی نیچنے والے آدمیوں کے باس کھٹری موگئ جو اپنی چوڑیوں کو کھٹا کھٹا کھٹا کر عور توں کی اور خاص طور پرنئ لؤیل دلہنوں کی توجہ کھینے رہے تھے۔

یہ دہمیں اپنی ما وُں اور ساسوں کے بیچھے اچنے زرق برق سنہری کام کے کرنوں اور بنارسی ہنگوں میں مندر کی طرف جارہی تغییں جس طرف با کھا بھی جارہا تھا۔ وہ اکتا کر بچر اولا ۔ "بوش ہوشی ہونگوں میں مندر کی طرف جارہی تغییں اور جوشیلی عورتیں بچھلی دکان پر دکان دارکے برا بھلا بخنے کو بھول چکی تغییں اور اپنی چھا تیوں کو زور زور سے بلاتی ہوئیں با توں میں آئی مست تغییں کا نیور نے باکھا کی آ واز کو نہیں سناحتیٰ کہ اسے پھر زور سے جلانا بڑا۔

آخرکاران عورتوں نے اسے راستہ دے دیاا ور ہاکھاکے سامنے مندرکی بڑی شاندار انجرکی بی ہوئی کلس دارعمارت نظر آنے گئی جس پر طرح طرح کی نقاشی بچول بٹی اور بار پک آرائش کام کیا ہوا تھا۔ مندرکو دیکھتے ہی ایک عجیب ساخوت اُس بیس بھرگیا۔ باکھا اس خون پر پہلے بھی بھی تھا ہون بچین سے ہی اس کے پہلے بھی بھی تھا ہون بچین سے ہی اس کے دل میں مہندو کول کے ۱۲ سر اور ۱۰ ہا تھ والے دیوی دیوتا وُں کے یہ بیداکر دی کئی تھی۔ اور جو بہی اس نے صحن بیں چلتے ہوئے اس او بچی دیوار کے سابیے سے او پردیکھا تو وہ ایک بچیب نامعلوم طاقت سے منائز ہوا جو اس مندر میں چاروں طرف جھا کی ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے اِس جگہ برسانس لینا بھی مشکل ہور ہا تھا۔ کچھ سیٹی رنگ کے کبوتراڑے اور ان خالی آلوں بیں بیٹھ گئے جو جگہ مندر کی کھا کیوں بیں بنے ہوئے گئے ۔ اُن کود پیچے اور ان خالی آلوں بیں بیٹھ گئے جو جگہ مندر کی کھا کیوں بیں بنے ہوئے تھے ۔ اُن کود پیچے اور ان خالی آلوں بیں بیٹھ گئے جو جگہ حدار کی کھا کیوں کی منائیز کیا اور کوتروں کی بیٹھی کو اس نے بیجان کوتیاں در سے منائرہ کیا ، منائرہ کیا ، وہ ان سب کو صاف کر نے بیسٹ بچولوں اور میٹی کے وصاف کرنے بی آبا تھا۔

اس نے توکری اور جھاٹر وجواب تک اس کے ہاتھ میں تھی نیچے بڑک دی اور کام کرنے کے بیان میں تھی نیچے بڑک دی اور کام کرنے کے بیان انگر منگوٹ کسے دی میں کے بیان انگر منگوٹ کسے دی میں ہے بیان کے درخت کے سابے میں کھوٹے سے بھر بر

ایک خوب صورت سے بیتل کے پنجرے میں جومندر کی طرح بنا ہوا تھا ایک سانپ کی پائش کی ہوئی تصویر تنی۔ اس کی توجہ اس طرف کھنچ گئے۔ " یہ سانپ کی تصویر کیسی تنی اس نے اپنے آپ سے یوننی پوچھا۔ اواس کا کیا مطلب ہے ؟ شاید کوئی سانپ ودخت کی جڑوں بین دہتا ہے ؛ اس کے ذہن نے خود ہی جواب دیا اور وہ کچھ ڈر می گیا اور غیرادادی طور پر اس جگ ے دورہٹ گیا۔ پھراس نے ہوگوں کی نگا تار قطاری مندر کے محن بیں آتی دیکھیں جو پہلے ببيل كے نيج ركے ہوئے اسى چيوٹے سے مندر كے اندر سكے ہوئے ناگ ديوتا كو با تؤجود كر برنام كردبى تغين اب اس كرواس كي تعيك بوت. وه اس جگرير كياجال اس ن جعاطرواورٹوکری رکھ دی بھی اور سا تھ ساتھ اسفے آنے کی تنبیہ کی آ واز بھی لگا تار بامباداس کی لاپرواہی سے مبح والا وا تعریم دہرایا جلتے۔ یہ بعیر بڑی قدا مت پسند تنی جو چوڑی چوڑی میر حبون برے اوپر نیج اترری تھی۔ کھے در وازے بی سے الدر آرہی تھی اور باہر نکل ربی تقی۔ یہ بھاری بھیر جو اپنے نیا سفیدا برے اورسوتی اور ریشی کیروں بس تفی ایک دوسرے کومٹاتی ہوئی آگے بڑھی جارہی تھی۔ باکھانے بھیڑسے برے اندرونی آنکھ سے جعاتکا کیونک دد اس رازکوجائے اوراس کاحل بائے کے بے ایک عام آدی کی طرح نظری اورجره القاكرينين ديكوسكتا كفاءاس بعا لكست برس بهال دومه وكر جاسكة تف وہ تواس غلام کی طرح جو اینے آ قاکے معاملات کو جا ننا چا بنتاہے نظری جرا کری دیجہ سكتا تفارديد لوگ يهال كس چيزى بوجاكرتے ہيں ؟ " اس نے اپنة پ سے يوجعار

« رام رام ، سری سری ، نا رائ ، سری کرست ا ایک بھگت نے اچھوت کے ہاس سے گزرتے ہوئے گانا شروع کردیا۔ سرے مہومان جودھا کالی مائی ہے اب باکھا کو جواب کل گیا ورام ، کالفظا تواس نے بار ہاسنا تھا۔ دسری سری بھی اور اس نے ایک سرخ رنگ کا مندر بھی دیکھا تھا جس کے چاروں طرف بیش کی سلاخوں کا پنجرہ مخا۔ وہ جاتا تھا کہ وہ مہنو مان کی مورتی تھی اور اس نے ایک سرخ رنگ کا مندر بھی دیکھا جس سے بھا جس کی سرخ شعلہ بارزیان مخاجس میں ایک سیاہی کی طرح کالی عورت کی مورتی تھی جس کی سرخ شعلہ بارزیان با ہر سے ہو تی تھی جس کی سرخ شعلہ بارزیان با ہر سے ہو تی تھی جس کی سرخ شعلہ بارزیان با ہر سے ہو تی تھی جس کی سرخ شعلہ بارزیان با ہر سے ہو تی تھی جس کی دیگا ہوئی دیگین تھویوں

یں بنسری بجار ہاتھا۔ لیکن ہری کون تھا اور نادائن ؟ وہ بری طرح چکراگیاجب ایک آدمی دراوم سٹ نتی دیوا " کہنا ہوا گزرا۔ کیا وہ مندر بیں تو بہیں آ گیا تھا ؟۔

دریباں کورے ہوکر تو "اس نے سوچا در میرے بیے کسی بات کو دیجھنے کاکوؤ ہونے 
ہبیں ہے۔ بیں آگے جاکر د بیجننا ہوں یہ لیکن اس بیں جانے کی ہمت بہیں تھی۔ اس نے 
ایک کروری کا احساس کیا کیونک اجھوت اگر مندر بیں چلاگیا تومندر اتنا بھرشٹ ہوجائے گا 
کہ بھر تھیک بہیں ہوسکے گا۔ اس کے باپ کو اگر بینز لگ گیا کہ اس نے آج میے کوئی کام 
ہبیں کیا تو وہ سخت نارافن ہوجائے گا۔کوئی آدمی اس کو بہاں بے مقصد گھومتا د بجھے گاگا۔

نووه سوچے گا ده چور تھا۔

لبکن وہاں کھٹے کھڑے اس کا چذر پرتجستس تیزے تیز تر ہوتا گیا۔ ا جانک اس نے اپنے د ماغ سے بہ خیالات نکال دے ا ورمضبوط ا را دے سے جلد حبار برطرحیوں کی طرف بڑھ گیا۔اس کے ذہن برایک بوجو ایک تنا وُ تقاا وروہ إ دھرا دُھرجھانک رہاتھا۔ مگراب اس بیں ڈر مہیں مفار ایک قاتل جوما دنے کے فن میں طاق مہوا شاید اسی طرح سے آگے بڑھتا۔ بیکن جلد بی اس کی جال میں وہ مثنان بہیں رہی کیونکہ وہ جفک کرھینے لگا۔ مكروه برسول سے اس طرح حجك كريكنے كا عادى تھا۔ وہ بالكل اسى طرح سنا يا ہوا ، عجز كايتلا ، نيلى ذات كا آدمى بن كياجووه بيدائش سع تفا ، مرجيزسع سهما موا ، آمسند آسند دنی دنی نگا ہوں سے حجک جھک کیر مقنا ہوا۔ جب وہ بہلی دوسیر صیاں جڑھ گیا تو ڈرے مارے وہ بالکل پست ہمت ہوکر وہیں کھڑا ہوگیا ا ورکیراسی جگہ پر نوٹ آیا جہاں سے وہ چلا تھا۔ اس نے اپنی حجاط وکو مکٹری کے دستے سے بچو کرا تھا یا اور ججاڑو دینے لگا۔ اس کے سامنے مٹی کے ذریے ایک جبوٹے سے با دل کی شکل میں اور نے لگے۔ یہ ذراے منیا ہے رنگ کے تھے اور جہاں جہاں سورج کی شعاعیں انھیں چھوری تغیب وبال وبال سنہری مروشنی مجوم رہی تھی۔ لیکن باکھانے بہ بات بہیں دیکھی۔اس کے لیے تو پیبیل کے بنوں ، گری ہوئی پھولوں کی بتیاں ، کبوتروں کی بیٹ ، انار کی سوکی شہناں اورمٹی کو بہارنا زیادہ مزوری کام تھا۔ اور اس کا بھی اسسے زیادہ احساس مہیں تھا حتیٰ کر گرد وغبار اڑکراس کے ستھنوں بیں گھنے لگا وراس نے اپنی ناک کے آریا ربگری كا رسرا با نده ليا ا وركيروه آ مسته آمسته ورم به قدم ، كلوم كركام كرف لكا السب كا نكل کے ساتھ جو اس کے ساتھ مخصوص تنی کھیوں سے کام کے مقابط بی یہ کام وقت لینا تھا لیکن اگرچ یہ کام زیادہ سمستی کا اور اکتا دینے والا تفا مگر اس بیں اتنا گنداین مہیں تھا۔

اس نے کوڑا چھوٹے ڈھیروں بین اکٹھا کرلیا کیونکہ اسے بنتر تھاکہ وہ سار کوڑا توابی چھوٹی سی جھاڑو سے محن کے چاروں طرف گھاکر مہیں ہے جا سکتا تھا۔ اس کا ارادہ بعدیس ایک ایک کرے ان ڈھیروں کو اپنی ٹوکری بس اسٹا کر پینے کا تھا جب د هيرول بن ساراكورا اكتمام وكياتواس في ايك منت كيد كور ايني پیشانی برے بسیند ہو تھا۔ مندری عمارت اس کے سامنے الکارتی ہوئی کھڑی تھی۔وہ يني جهك كران وهيرون كوا مقائد لكا جواس ني ابن عماروس اكتف كي نفي اس ك اندروني خواسش نے بھرزور مارا اوراس نے بھرا بنے آپكو مندر كے اندر جاتى موئى ميرهيوں بركفرے يا باليكن اب وہ خوف زدہ تھا۔مندرتواس كى طرف كسى ديوك طرح برهنا ہوانظر آرہا بھا تاکہ اسے نگل جائے. وہ مجھ لیوں کے بعے جھے کا بھراس کی قوت ارادی واپس آگئے۔ وہ اچا نک جوش سے چڑھا ورمندرے دروانے تک پہنچنی ہوئی پندرہ بر میوں میں سے یا بخ پر چڑھ گیا۔ مجروہ رک گیا۔ اس کے سینے میں اس کا دل زورزور سے دھواک ر بائقا اس کی خواہش نے اسے بھر اکسایا اور وہ ایک د وبرط حیاں اور جواگیا۔ يهان پنج كرا چا بك اس كا كفتناكس جيزے حكواليا وراس كا توازن بالرت باك يا يا-وہ نواکھڑاتا ہوا کھڑا ہوگیا اور ڈر کھاکہ اور پرے مگراس نے بنچے بروحی کومفنوطی سے پکڑالیا بیم س نے اپنا توازن عاصل کرلیا اور ایک ہی سائس بیں سب سے اوپر کی بیم عی پر بینے گیا۔ بہاں سے جس طوربروہ بڑا ہوا تھا، وہ سنگ مرمر کی دہمیز کے او پرسے ذرا ساسر الفاكراندر جما ك سكنا تفاريه دلميز خوش قسمتى عي محكتوں كم سروں كى مسلسل ركرے كس كركية بى بوكى تقى اوربيال سے وہ مندر كاندرونى جعه كى ايك جعلك ، مرت ایک جمل دیج سکتا بھا۔ اندر کے مندر کا حصر اس کا ایک بھیدا ایک ناافشا ہونے والے رازر با انها ۔ پیتل کے بھا ایک کے برے لمی اندھیری مقدس عارتوں کے اندرونی بہاں فالؤليس برك براس طويل اندروني راستول كويا دكرت بهوست باكعاكي نظرايك الجرب ہوئے چبوترے کا گرایوں کو طولنے ملی۔ دیاں منبری کام کے ریشی اور مخلی جعلملاتے

بررول کے بس منظر بس بیتل کی مختلف مور تبال رکھی ہوئی تھیں جوال کے قدموں بیں رکھی ہوئی ایک طشتری ہیں رکھی ہوئی اگربتی اور دھوپ کے بلکے دھویئی ہیں دھند ڈنظر آری تقیں۔ایک ادھ ننگا بجاری بیٹھا ہوا تھا جس کے منڈے ہوئے جبرے بریا اوں کی چوٹی کا ایک کیجھا تھا جو اپنی کئی گانٹھوں کی بنا پرا ور بھی نما یاں ہو گیا تھا۔ اس کے سانے ا بك كعلى كتاب مكروى كے ابك جھوٹے سے سٹینڈ پر رکھی ہوئی تنی اور اس كے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے بیتل کے برتن سنکھ اور دوسرا پوجا کا سامان رکھا ہواتھا۔ ایک لمباآدی جوخود بھی بجاری معلوم ہونا تفا اورجس نے ایک جھوٹی سی دھوتی کے سوا ا ورتجو بنیں بہنا ہواتھا اعقاا ورسنکھ بجانے لگا۔ اس کے بال کالے تھے اورجسم یکولا ہوا تھا اور اس نے جنیؤ بہنا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کے شاندار بدن کے خطوطا ورزاوب مزيد نماياں موكئ تھے۔ باكانے ديكھا، غورسے جھا لكا وراس كى نظریں جم گئیں۔ میچ کی یو جا شروع ہوگئی تھی۔ «اوم شانتی دیوا ،سکے برور زورسے گانے کے بعد بیٹھے ہوئے بجاری نے جس کے بابین باتھ بیں ایک جھوٹی سی کھنٹی ٹن ٹن کمرری تقی اپنی آوازکوجو گھنٹی کی آواز کے سامنے بھدی اور سے مری لگ رہی تقی سبکھ کی آواز کے ساتھ ملادیا۔ کچھ لمحے پہلے کا فاموش مندر ایک جیتی جاگتی محسوس کرنے والی حقیقت ہوگیا۔ پوجاکمے والوں کی بھیٹرمندرے اندرونی دالانوں اور کیے راسنوں بی سے موتی موئی اس چیو ترے کی طرف بڑسی جہاں مور نیاں رکھی ہوئی تغیب اور گئیدے نیے كراع بوكرايك آوازين «آرنى،آرنى "كانے ملك يبلاسنكه كى آوازا ونجى اورسل تخی اوراب ڈک ڈک کرآنے والی، نرم اورصا ف تھی جیسے کسی راگ بیں بدلی گئی ہو پیگر اس بیں اوگوں کے دل پرانز کرنے والی ایک پرامرامطا قت تفی ایک ایسی طانست جوان ان ے رونگے بھی کھڑی کرسکتی جھی فاص طور پرجب وہ آخریں اختنام برآ نی جے اور کے بھالم کر گائے جانے والے فتح یاب نعرے بین مل جانی ہے۔ رو شری مام چندرجی کی ہے!"

باکھاکے دل پر بڑاگہراا شر پڑا۔ اس پر بھجن کے سٹرا ورکے کا بھی بڑا انٹر پڑا۔ بھجن کی پہلی لائن سے لے کر آخری پر شور اور طافتور نغر سے نک اس کا خون اس کی رگوں بیں اتنی نینری سے دوڑر مہا تھاکہ غیرارا دی طور پر اس نے اپنے ہاتھ جو ٹرسلے اور انجانے دیونا

کی ہوجا میں اس نے اپنا مرجعکا لیا۔

کین ایک ایا ایک شورنے اس کے دھیان ہیں فلل ڈال دیا۔ " مجرشت ہوگیا ، بوش میں ہوگیا ، بوش میں ہوگیا ، بوش کے دہیں ابھرا۔ اس کے پا وُل تلے کی زمین کھسک گئی۔ اس کی آنکھوں کے سلطنے اندھیرا چیا گیا اور وہ مجھ نہیں دیجے سکا۔ اس کی زبان اور گلا سوکھ گیا۔ وہ چا نا چا ہتا تھا ، خوون سے جہنے مارنا چا بتنا تھا لیکن اس نے بولئے کے یہ بہا بولا امنہ کھولا لیکن بے سود۔ اس کی بیشانی پر بسینے کی بوندیں ابھر آ بیک ۔ وہ فرش پر ابنا ہوا تھا اور اس نے جا پاکہ وہ الح جا اس کے بین اس کے اعتبایی نام کو بھی طاقت نبیل ہوا تھا اور اس نے جا پاکہ وہ ایک جا ہے ہے دہ ایسا ہوگیا جیسے مردہ ہو۔

بوجس طرح الجائد اس معجم كى طاقت زاكل موكئ تقى إسى طرح دفعة اس بن ابك بمت كى البرامجرة فى الله المياس في البناسرا الله با ورجارون طرف ديكها واس كى الكون كى الب بمت كى البرامجرة فى والله البرح والله كي المواس في ديكها كرتى بوئى مونجهون والله يك جيوال ساة دى سامن كا برده الله كي اوراس في ديكها كرتى بنام والهوا اورام كواتا موا اكرتا برام من المن بنام والله كرتا برائم وي دي دي دورتا موا آ د با تقا والله كا با تقا و برائم من بن دي دي الكري الله بالمراسك من بن دي دي الكري الله بي المراسك من بن دي دي الكري الله بي المراس الله بوئي الله الكري الله بي الله الله بي الله الله بي الله الله بي الله الله بي الله الله الله بي الله بي الله بي الله بي الله الله بي الله بي الله بي الله الله بي الله بي الله الله بي الله بي الله بي الله الله الله بي الله الله الله

" مجعے دیجہ لیا گیا ہے۔ لیکن اب سب کچے ختم ہوگیا ؟ یہ فیصلہ با کھا کے ذہن یس لیکا مگرائی نے بھا۔ وہ جرت بی لیکا مگرائی نے بھلائے ہوئے بجاری کے بیچے ایک عورت کو بھی دیکھا۔ وہ جرت بی جگڑا ہوا کھڑا تھا لیکن اسے ابھی تک ڈر تھا اور وہ ابھی تک سوچ رہ تھا کہ وہ تباہ ہوگیا تھا۔ لیکن وہ بہیں جانتا تھا کہ ایس کے یہ تیا ہی کس شکل میں ہوگی۔

بناکرکھڑی ہوگئی جیدے کسی کھیل تماشے کے آخری مندر میں سے چیختی چلاتی ایک بھیٹرنکلی اورلائن بناکرکھڑی ہوگئی جیدے کسی کھیل تماشے کے آخری منظرین سب اداکار کھڑے ہوجاتے ہیں۔ اس سے کچھ میٹر ھیاں نیچ بتلا دہلا ، چھوٹے قدکا بجاری ہاتھ اسٹھاکرکھڑا ہوگیا۔ اس کی بہن سوہنی ( وہ عورت جیدے اس نے بجاری کے بیچھے آتے دیکھا تھا سوہنی ہی تھی کہ شرماکرا صلط میں ایک طرف کوکھڑی تھی۔

" بن بجرشف ہوگیا بن بجرشف ہوگیا ہیں بجرشد ہوگیا ؛ نیچ کھڑا ہوا برجن چلایا۔ اس کے سامنے کھڑی ہو ن بھیڑ سجو گئ اور لوگ ہاتھ ہلا ہلا کر اس کے پیچے چلاتے ، کچے ڈرکے مارے اور دوس عفق میں مگرمب کے سب جوش سے پاگل ہورہے تھے. بھیڑیں سے ایک آدی نے اپنا نعرہ لگایا۔

ود او مجنگی پر محیوں سے نیچ اتر آ - انرنا ہے یا بہیں۔ تو نے ہما ری ساری پوجا بوشٹ کردی ۔ تو نے ہما ری ساری کا خرچا بنانا ہوگا۔ کردی ۔ توسف ہمارا مندر مجرشٹ کر دیا ۔ تجھے پوتر کرنے والی ساری رسموں کا خرچا بنانا ہوگا۔ اُترجا ، دکور ہوجا او کتے ہ

باکھادوڈکرینے اترآیااور بجاری کے پاس سے ہونا ہوا اپنی بہن کے پاس آکر کھڑا ہوگا۔ اس وقت اس کے دل میں دوا حساسات نفے ایک تو اپنے بیے خون کا اس محرم کے جرم کے بیاح اور دوسرا ابنی بہن کے بیے اندینے کا اس جرم کے بیے جو شایداس نے کیا ہوکی گونگی بنی مونی کھڑی تنی۔

" است تم تودگدست مجرشد ہوئے ہو" باکھا نے بجاری کو چینے ہوئے سُنا۔ دلکن مجھے توجھو کر بجرشدے کر دیا گیا ہے "

مد دور . . . . دور ! " پوجا کرنے والے ہوگ ا و برگی میر جیوں سے چلارہے سے یہ سنا سروں کے مطابق تومندراس وقت بی بحر شدے ہوجا تا ہے جب کوئ بی خات کا آدی اس کے ۱۹ گزی دوری تک بھی آجا کے اور یہ تومیر جیوں کے اوپرتک ذات کا آدی اس کے ۱۹ گزی دوری تک بھی آجا کے اور یہ تومیر جیر میں اپنے آپ کواور چراحا ہوا تھا ا ور عین درواز ے پر تھا۔ ہم تو تباہ ہو گئے۔ اب ہمیں اپنے آپ کواور مندرکو پوتر کرنے کے یہ یگ کرنا پڑے گا ۔

" لیکن یں . . . . یں " بنا د بلا پنٹرست پاگلوں کی طرح چلا یا سکرا بنا فقرہ اور انہیں کرسکا۔

سیر هیوں پر کھڑی ہوئی بھیر کو یقین ہوگیا کہ سب سے زیادہ پنڈرت جی بحرشد ہوئے سنے اور لوگوں نے اس بجاری کے ساتھ ہمدردی کی کیونکے انھوں نے بھنگی کے لائے کواس کے پاس سے گزرت ہوئے دبکھا تھا۔ انھوں نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کیے سمرشد ہو انھا۔ انھیں اس کہائی کا بنتہ نہیں تھا جوا حاصے کے دروازے پرسونہی نے مجرشد ہوت اورسسکیاں لیتے ہوئے یا کھا کوسنائی۔

" وہ آدی وہ آدی " وہ بولی " اُس آ دی کی ،جب میں اس کے گورکھٹی مان کررہی تھی اس کے گورکھٹی مان کررہی تھی اس کے ساتھ بری بری باتیں کیں۔

ا ورجب بیں چلائی تو وہ یہ زورزور سے بولتا ہوا باہر بھاگا کہ بیں نے امسے کھرشٹ کردیا یہ

باکھا ابنی بہن کو اپنے پیچے کھینچتا ہوا إدھر ادھر دوڑا اور اس نے بھیر بین بنرات
کو تلاش کیا ۔ لیکن اس بجاری کا اب بچو بتہ نہیں تھا اور آگے بڑھتی ہوئی بھیڑ بی باکھا
کے مضبوط قدموں کو مندر کی طرف خو فناک طریقے سے بڑھتے ہوئے دیکھ کربھاگئ الرآئی۔ باکھا آگے بڑھنے سے دک گیا۔ جب اس نے بھیڑ کو واپس بھاگئے ہوئے دیکھا آگے بڑھیں۔ اس کی وحشی نظروں سے آگ برس دہی تی اور وہ دا نت بیس کر دل میں بولا۔ سیس تھیں دکھا سکتا تھا کہ اس برمن نے اور وہ دا نت بیس کر دل میں بولا۔ سیس تھیں دکھا سکتا تھا کہ اس برمن نے کیا کیا ہے ۔

اسے محسوس ہواکہ وہ إن سب کو جان سے مادسکتا تھا۔ انتہائی غفے سے وہ وحق، زرد روا ور دیوان سانظ آرہا تھا۔ اِس قسم کاایک اور واقعہ جواس نے ساتھا جشم زدن بین اس کے دہن بین ابھرا۔ ایک نوجوان گنوار نے اس کے دوست کی بہن کو چھیڑا تھا جب وہ ابندھن کی گئڑی اکٹھا کرکے کھینوں بین سے آرمی تھی۔ اُس کا بھا تی اپنے با تھ بین کلہاڑی لے کرسیدھا کھیتوں بین بہنچا تھا اور اس نے اس کومون کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ «کتنی بے عزق کی بات ہے " اس نے سوچا «کہ وہ ایک نوجوان معموم الاگی اتار دیا تھا۔ «کتنی بے عزق کی بات ہے " اس نے سوچا «کہ وہ ایک نوجوان معموم الاگی اتار دیا تھا۔ «کتنی بین ہو جوان معموم الاگی اس نے برخلہ کرے اور پھر بہ برمعاش دیکھوکہ یہ آدمی بینی پنڈت جبوط بولتا ہے کہ بین کی عزت برحملہ کرے اور پھر بہ برمعاش دیکھوکہ یہ آدمی بینی پنڈت جبوط بولتا ہے کہ بین کی عزت بین ہو گئی ہے۔ برفات کہیں بنڈت نے ایسا نے دور بین شک بیدا ہوگیا کہیں بنڈت نے ایسا نے دور ب

سنجھ بتا' صاف صاف بتا دے کہ اس نے تیرے ساتھ کچھ کیا تونہیں ؟" سوبہنی رودہی تھی۔اس نے نفی ہیں اپنا سربلا دیا۔ اس کے مذہبے ایک بھی نفظ نہیں نکلا۔

باکھا کی مجھ تنسلی ہوگئے۔ " لیکن بہیں۔ اص نے کوسٹسٹ تو کی۔ اس نے اس سے گندی گندی با نیس تومزور کی ہوں گئے۔ پہتر ہیں اس نے کماکا۔ بوڑھا کھوسٹ۔ یں اے

جان سے مادسکتا ہوں۔ بیں اسے ختم کرسکتا ہوں " وہ یہ سوچ سوچ کر بڑا پر بین ا ہور ہا تھا کہ درامل ہوا کیا تھا اور پچر بھی وہ اپنی بہن سے دوبارہ پوچھنے ہیں بچکچارہ تھا کہ کبھی وہ پچرن رو پڑے۔ لیکن سوہنی کے بارے بیں اپنے شک ا ور ممکن واقعے کو وہ برداشت نہیں کرسکا۔

" سومبنی سی بتا " وہ غفے ہیں اپنی بہن کی طرف مڑکر بولا۔ " وہ کنن آگے بڑھا ؟"

سوہنی نے سسکیاں لینی شروع کردیں اور کوئی جواب بہیں دیا۔ "بستادے ، مجھے بتا دے۔ ہیں اسے جان سے ماردوں گا اگراس نے.۔ ۔۔ یہ وہ چلایا۔

دراُس ... اس نے مرف مجھ بچیٹرا " وہ آخریں دب کربولی درا ورجب بین کام کرنے کے بیے جھکی تواس نے بیچھے سے آکر مجھ جھا نیوں سے پکڑلیا ؟ دسور کا بچہ ! " باکھا چلآیا در بین ابھی جاکراسے بلاک کردوں گا ؛ اوروہ اندھاد مند ا ماطے کی طرف بھا گا۔

اس نے اس کے اوورکوٹ کو زور سے بیرٹ کر کھینچۃ ہوئے اسے آگے بڑھنے سے دوک دیا۔ اس نے اس کے اوورکوٹ کو زور سے بیرٹ کر کھینچۃ ہوئے اسے آگے بڑھنے سے دوک دیا۔ باکھا چند کھوں تک مندر کی طرف گھور کر دبیکھتا رہا۔ دروازوں سے باہراب ایک آدی بھی دکھائی تبنیں دینا تھا۔ چا رون طرف فاموشی تھی۔ اسے محسوس ہواکہ اس کے جم سے بھی حرارت جاری تھی اور وہ سرد پڑتا جارہ باتھا۔ اس کی نظریں دروازوں سے لیکھ چوٹی تک سنے ہوئے تبتوں ہیں المجھ گئیں۔ وہ سب بہت بڑسے ، خو فناک ا ورشانے والے سے نظر آرہے تھے۔ وہ بھر دب گیا۔ اس محسوس ہوا بیا اور اس برایک خوف طاری ہوگیا۔ اسے محسوس ہوا بیارہ خوب صورت چیزاس نے آج تک بنیں دیکھی تھی۔ ان کے دس ہا تھ اور پانخ مرتحے زیادہ خوب صورت چیزاس نے آج تک بنیں دیکھی تھی۔ ان کے دس ہا تھ اور پانخ مرتحے زیادہ خوب صورت چیزاس نے آج تک بنیں دیکھی تھی۔ ان کے دس ہا تھ اور پانخ مرتحے اور ان کا تحقیں دھندل سی تھیں۔ اس کی بند مٹھیا ں کھل گئی تھیں اور ساکت تھیں۔ اس کی بند مٹھیا ں کھل گئی تھیں اور اس کے باتھ ا س بینچ گرے ہوئے تھے۔ اس نے کمز وری محسوس کی اور اسے کئی

سہارے کی مزودت تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے قدموں کو سنھالا اورسوہنی کے ساتھ باہرے گیٹ کی طرف بیل دیا۔

سومنی کااس کے ساتھ ساتھ جلنا اس کے اندرغم اور غصے کی اہر پیداکرر ہاتھا۔ وه اتنی نازک نظر آرسی تنی اور اتنی خوب مورت تنی - باکھاکو اپنی بہن کی خوب صور تی کا احسا تھا۔ وہ پتلی، بلکے رنگ کی مزم گرم ، خوش مزاج لڑکی تھی ا وراس کے زیورات ، کا بؤں ک بالبان، با نبول بين چوڈ ياں ايک عجيب بي سماں باندھ دينے تھے۔ وہ بڑی مثر ميلي تني ا ورہاموش دہتی ۔ایک عجیب نرمی ا ور روشنی اس کے اندر بھری ہوئی تھی۔ وہ سوچ کھی البين سكما الفاكدكوني اس كے ساتھ ظلم كرے اس كا شوہر كھى البين اجس كے ساتھ اس كى شادی دھارمک رسموں کے ساتھ ہوئی ہو۔ اس نے سومنی کی طرف دیجھا اور اس کے مستقبل کی ایک تصویراس کے سامنے آگئے۔اس کا ایک شوم رکھا، وہ آ دی جواس کو قابویں کرچکا تفااور اس پرقبعنہ جمائے ہوئے تفاجس شوہر کا اس نے تصور کیا وہ اس سے نفرت کر تا تھا۔ وہ اس اجنبی کا تصور کرسکتا تھاکہ وہ سومنی کی بجربور ابھری موئ جماتيول كواين بالقول بين بحرا بريخ القا ا ورسومن دوا شرماكر رهنا مندسوكي تھی۔اسے اس آ دی کے سوبن کو ہا تھ لگانے کے تصورسے نفرن ہوگئی۔اسے محسوس بواكداس كا بنا كجو كعد جائے كا۔ اس كاكسى بائن كا نقصان بوگا، يدسوچنے كى اس بي بمت نہیں ہوئی۔ " بی اس کا بھائی ہوں" ۔ اس نے اپنے آپ سے کہا ، اپنے خیالات كودرست كرف كے يعجو غلط راستے برجا رہے تھے ليكن اس كے اپنے فكے دل بين سومنی کے بیے جو جذبات منے اور اس محبت بیں جوشومری ہی ہوسکتی تھی، کوئی فاص فرق اسے نظر تبیں آیا۔ اس نے برسادے خیالات اینے دسن سے نکال دیے۔

اس کا خون ابلنے لگا۔ اس نے اپنے اندر بدلہ لینے کی زبر دست خوامش کا احساس کیا۔ یہ اس کا خون ابلنے لگا۔ اس نے اپنے اندر بدلہ لینے کی زبر دست خوامش کا احساس کیا۔ یہ بدلہ اس کے یہے پنڈت کو لا توں اور مکوں سے ذرو کوب کرنے سے لے کر اس کوجا ن سے مار نے تک کا ہوسکتا تفار آگر جب ہزادوں سال کی فدمت گزاری اور بندھن نے سے مار نے تک کا ہوسکتا تفار آگر جب ہزادوں سال کی فدمت گزاری اور بندھن نے اسے بست ہمت بنا دیا تفالیکن آج اس کھلے آسمان کے نیچ جو وقتی جذبا مت اس کے دل میں بیدار ہوگئے نے انحوں نے زندگ کے لیے اس کی قدر وقیمت کو کم کردیا تفا۔ دل میں بیدار ہوگئے نے انحوں نے زندگ کے لیے اس کی قدر وقیمت کو کم کردیا تفا۔

وہ ایک دیہاتی فاندان کا کفالیکن اس کے آباد اجداد کے اپنا پیشہ بدلنسے وہ سماجی میزان بیں بہت بنیح جھک گئے۔ اب اس کے بزرگوں کا دیہاتی خون جو الخوں نے اپنی زندگی جینے کے یے بچاہے وہ کتنی کھی غلامانہ کیوں نہ ہو ، خو د اپنی رگوں میں سمویا تھا ، اس میں کھی دوڑر ہا تھا ۔ در مجھے اس کی خبرلینی چاہیے تھی یہ وہ ا بنے آب سے بولا۔

جب کبھی یا کھا کہیں جانے کا یا کچوکرنے کامقتم ادادہ کرتا تو وہ انسانیت کا پہڑی نمور بن جاتا اور اس کاعدہ جسم گھا ہے پرکسی شیری طرح نموداد ہوتا۔ بجربھی اس کے چہرے پرایک بے چار گی تکھی ہوئی ہوتی۔ وہ ان بندشوں کو پار نہیں کرسکتا نفاجو بڑی ذات کے لوگوں کی روایتوں نے اپنی کمزورلوں کو چھپانے کے بیے نگادی تھیں، وہ اس فاس می دائرے پر حملہ نہیں کرسکتا نفاجو ایک پجاری کوکسی بھی آدی کے حملے سے بچاتا ہے فاص طور پر نجلی ذات کے آدمی سے حملے سے۔ اس بے اس کی طاقت کے سب سے بڑے کموں بین اس کے اندر کے غلام نے اپنا سرا بھارا اور وہ ظلم سہتا ہوا اپنے بوئٹوں سے اپنی شکا بیوں کا روتا ہوا دب گیا !

بعانی اوربہن کے مامنے مندرسے نگانے کے بعدایک معروف بازار آگیا، باکھائے
اس بردورتک ایک ہے معنی سی نظر ڈالی، اس کے لامحدود تنوع نے اب اس کا دھیان
انہیں کھینچا۔ اب اس بین کسی چیز کو دیکھنے یا سننے کا مبر رنہیں تھا اور نہ وہ کچی بول ہی
چا بہتا تھا۔ « بین نے جاکرائس لیگا بھگت کو جان سے کیوں نہیں مار دیا ؟ " و، آ ہستہ
ع بولا « مجھے سوم بنی کے بیے اپنے آپ کو قربان کر دینا چا ہیئے تھا، ہرایک آ دی کو اِس
بات کا بہتہ لگ جائے گا۔ بے چاری میری بہن، اس کے بعد وہ دنیا کو اپنا چہر ہ بیلے
دکھا سکتی ہے۔ لیکن اس نے نہیے کیوں نہیں جانے دیا تاکہ میں اسے ختم کر دینا؟ وہ ہمارے
گریں لڑی بن کرکیوں بیدا ہوئی ؟ ہمارے گرکے بیے یہ بدنا می کیوں لائی ؟ وہ کننی
خوب نبورت ہے ؟ مگرا بنی خوبھورت ہونے پرکشن برنجت ہے ! کا ش وہ دنیا کو کہ سومنی
خوب نبورت ہوتی وہ میں اس نے خوبھورت ہوئے برکشن برنجت ہے ! کا ش وہ دنیا کو کہ سومنی
برضورت ہوتی ہر داشست نکر مکا ۔ اسے اس کی خوب نبورتی پرنا فر کھا اور اس کے
اس احساس کو ڈوٹ نہنی ، اس نے مین یہ چا یا « او برمانی آئو نے اسے بہدائی

کیوں کیبا ؟ " ہجراس نے سوہنی کو دیکھا جو جھک کراپنے پتوسے اپنی آ تکھیں ما ون کررہی تھی۔ اس کے اندر اچا نک ایک ہمدردی اور دیم کا جذبہ اہجرا اور وہ اپنی بہن کا بازوم منبوطی سے پیچڑ کرا سے بے جانے لگا۔ اس کے دل بی طرح کے غصے اور غم کے خیا لات موجزن تھے اور وہ سخت ما یوسی اورنا امیدی سے کا نب ماریا تھا۔

تفوراسا اور بل کوراس نے اپنے آپ کو بہتر محسوس کیا۔ اب وہ آرام صمانس کے رہا تھا۔ اس کا بڑا ، کم گوشت کی ہڑیوں کا جم اس کے بدیناہ جوش کی وجہ نے ایک خوشنا، جست بلکہ بھاری جسم میں بدل گیا۔ اس کے اندر سراک پر بھرتے ہوئے لوگوں کے خوف نے جو برتم بڑاور گنواد آ دمیوں کی اچھیا ور بری سب باتیں جلدی سے بھانب لیتے تھے اسے اپنے بارے بیس مختاط بنا دیا۔ اب وہ اپنے آج کے تجرب کو یہ کہ کر برداشت کر دہا تھا کہ یہ تو صد بوں کی غلامی اور فدمت گزادی کا ننیج تھا اور یہ ما بختی اور اشت بیس یہ عاجزی تو انھیں اپنے بے شمار نجلی ذات کے بزرگوں سے وراشت بیس می خوق وار بی تھی۔ می خوق وار بی تھی۔

روسومنی توگھرہا "اس نے اپنی بہن سے کہا بواس کے پیجے بیلے ہل ہی اس نے اپنی بہن سے کہا بواس کے پیجے بیلے ہل ہے اس نے اور شکست خوردہ اور شرمسارتنی بدنامی کے اس دھتے سے جو آج کے حادث میں اس پرلگ گیا تھا۔ وہ ہاں تواب گھرچلی جا "وہ بولا لا بیں جا کرروٹی نے آتا ہوں۔ یہ جعاٹرواور ٹوکری اینے ساتھ نے جا "سومنی نے بغیرا پنا سرائی ہے ہاں کردی پھر اس نے نوکری اور جھاڑو با کھا کے ہا تھ سے لے کی اور اپنے چہرے کے آگے چدر اس نے بھرڈال کرشہر کے کھا میکوں کی طروز باطھی ۔

باکھانے ایک نظر اپنی بہن پرڈائی اور مندر سے بہت کی طرف آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ قبل دیا۔ وہ ایک نظر اپنی بہن پرڈائی اور مندر سے بہل کی طرح ایک دکان سے جل دیا۔ وہ ایک نظے پاکوں دکاندار سے جوکسی مقدن بیل کی طرح ایک دکان سے دوسری دکان پر دوڑتا ہوا جارہا کھا، تکرلتے نخراتے بچاا ورا سے اچانک اپنی فہرداری کی پکار یادآگئے۔ در پوش، پوش، بوش بعنگی آتا ہے " جب وہ ایک بے خوری بیں فہرداری کی بیکار یادآگئے۔ در پوش، پوش، بوش سے گزرا جہاں ہوگ طرح کے الے سیدھ لوباروں کے بعیشر بحرے والے بازار بیں سے گزرا جہاں ہوگ طرح طرح کے الے سیدھ

لباس پہنے جو باکھا کی سمجھے مطابق ندانگریزی تھے اور ندمہندوستان، دیوا دواد آجادہ ہے تھے تواس نے اپنے آپ کوایک گل کے باہر کھڑے ہوئے پایا۔ بہ گل ایک جماہی کی طرح ایک بھیل ہوئی نئی۔ جماہی کی طرح ایک بھیل والے کی دکان اور ایک عطار کی دکان کے بہتے ہیں بھیل ہوئی نئی۔ وہ فالی فالی سامحسوس کر رہا تھا اور اس خالی بن کے بنچے ایک گھراہٹ تھی جواس کے اندر پیدا ہوئے والے جذبات بین تفنا دے گئر سے اثر کی پیدا وار تھی۔ لیکن تو ہرہ طور پروہ فاموش اور بغیر کسی بریشا نی کے تھا۔ وہ ایک منت کے بہتے چپ چاپ طور پروہ فاموش اور بغیر کسی بریشا نی کے تھا۔ وہ ایک منت کے بہتے چپ چاپ کھڑا ہوگیا تاکہ وہ فیصلہ کر سے کہ اسے کس سمت بیں جانا ہے کیو بحد وہ ایک ہوت کے ایک جوشی کے ایک جوشی سات بیں جانا رہا تھا۔ دہ ایک جوشی سات بیں جانا رہا تھا۔ دہ ایک بین جانا رہا تھا۔ دہ ایک گھروں بیں جانا ہے داس کے ایک کھروں بیں جانا ہے داس کے ایک آب سے کہا اور گلی بیں دو گیا۔

ایک آواره کتا، کمزور، بیجیزیاں نگا ہواا وربیما ررفع ٔ حاجت میں مشفی راحجا۔ ایک اورکتا جس کی ہٹریاں نکلی ہونی تنین نالی کوروکے ہوئے گندگی کے وہر مرسری خراب خوراک کوجاے رہا تھا۔ آگے بل کرعین راستے کے بہتے ہیں ایک گائے لیٹی وؤ تھی۔ باکھا نے گئی میں جگہ جگہ بڑی ہوئی گندگی کولا برواہی سے دیکھا کن و فرول براسے بڑا طبن آیا. وہ کتوں کے پاس پہنجا اور انحیس جران کرنے کے ب ب والوں سے بھٹ کھٹ کی آواز کرکے زورے کو داا ورکتے ایک جنخ مار کراور ور دہار کھاگ سنے - لیکن گاتے کی بے حسی کو جو آرام سے لیٹی ہونی تھی توٹرنا بڑامشکل تفا. باکا کے بیے خاص طور بيراس بيع مشكل مخفاكدا كروه كنؤ ما تاكو برينيان كرسه كا نووه مهند وابيرمالك مكان جن كم مكالوں كے آگے وہ ليٹى ہوئى تقى خفا ہوجائيں گے۔ وہ اس كے سِنگ جُرْكز ابنی ٹانگوں کواس کے مشہور غفے سے بچانا ہوا آگے نکل گیا۔ بہاں جگہ جگہ کوڑے كركك كے وصير بجى اور بوسيده اينوں كے جبوتروں براوران كے ياس برے بوت ستے۔ اس سے باکھا کواپنی بہن کی مزیرا برواہی کی یاد دیا ن بوگئ کہ آج صبح اس نے اس كى بين اپناكام كھيك طرح سے تہيں كيا۔ ليكن اس كى معيبت كا بنيال كرتے ہوئے اس نے اسے معاف کر دیا۔ کوئی کبی عورت جس کی اس طرح سے بے عزق ہو ذہوجیے سوبنی کی مو تی تحی کھیک طرح کام مہیں کرسکتی تھی۔ وہ یہ تسلیم کرنا بہیں چا جنا تھاک موسى كا جو بجا و وه كرمها تفا وه نامناسب تفاكيونك مندر كے گركوما ف كرنے

ك يد جانے سے پہلے اس كواس كى كا كروں كاكام كرنا تفاد يہاں تفتيرے تا في ك برنن بنائے بين معروف تھ ا ورائن حيولي جيوائي اندهيري دكا نول بين بيٹھ بھتے تانب بر بتعور ، برستعور إلى ارس تقد باكماكى توجدان دكانول في تعيني ا وركي ديرتك وه آرام سے چلتار با۔ يه شوراسے خوشگوادلگا وركي فاصلے سے تويدمترت بخش بھی لگا۔ اس کی وجہسے وہ کام کے بارے بیں اپنی بہن کی کوتا ہی کو بھی مجول گیا۔ لیکن ذرا اور آگے بڑھ کران دکا نوں سے نکلتی ہوئی " کھک کھک" " کھک کھک" نا قابلِ بردا شت ہوگئے۔ وہ جلدی سے اس جیوٹی سی کلی بیں گھس جا تاجہاں گروں میں اسے رو فی کے لیے آ واز لگانی تھی مگراس نے دیکھاکہ ایک پوجا پاکھ والا مندوكلى كے بيح بيں بنے كنوي كے چيو ترے بر كھرے موكر اپنے جسم برمرف لنگوئی پہنے ہوئے ننگے بدن نہار ہا تھا اور باکھا رک گیاکیو ٹک اس آ دمی کے تیل سلگ ہوئے مقدس جسم سے بارش کی طرح چاروں طرف گرتے ہوئے پانی سے اس کا اچھی طرح سے بجیگنا ناگزیر تھا۔ باکھا نے انتظار کیا حتی کہ اس پاکیاز مندونے ایک پورا وول اینے سر برخالی کرایا ا ورخالی وول کودوباره کنویں میں کھیبنک ویا۔ پھروہ اس تنگ اندهبری اور گیل کلی میں گھس گیا جہاں آسے سانے سے آتے ہوئے دو موتے آدى مشكل سے گزر سكتے تھے۔ يہ كلى مفترى تنى اوراس نے يہاں زياده سكون محسوس کیا کیونکاس جگر مفتحروں کے متعوروں کا شور بھا دھیما تھا۔ لیکن اس کی ہمت اورجوش وخروش کی آزم کش تو اعبی بونی کنی کیونک وہ مجنگی بونے کی وجہ سے سر حیوں کے اور چرا مرکراویر کی منزل میں جہاں رسوئی ہوتی تھی روق کے بے آواد نگا کرگھروں کی یا کیزگ کو مجنگ بہیں کرسکتا تھا بلکداسے تونیج بی سے چلاکر اینے آنے کی اطلاع دینی تھی۔

درماں جی بھنگی کی روٹی، بھنگی کی روٹی دے دوی وہ پہلے گھرکے دروانے پر کھڑا ہو کرمیلا یا۔ لیکن اس کی آ واز تھ تھیروں کی و تھک تھک، تھک تھک تھک میں ہوگی نک بہنج رہی تھی ڈوب گئے۔

" ماں جی بھنگی روٹی کے بیے آیا ہے۔ بھنگی روٹی کے بیے آیا ہے یہ وہ اور زورسے چلایا۔

وہ گئے کے اور اندرگفس گیا اور ایس جگہ برکھڑے ہوکر جہاں چارگھروں کے دروازے ایک دوسرے کے پاس تھاس نے چلاکراپنی آ واز لگائی۔

رمال حی مجنگی کے بے روئی ، مجنگی کے بے روئی رے دو"

ليكن كفرون كى اويركى منزل بين كونى كبي إس يكاركو سننا بوا معلوم تهبين ديا-اس نے چا ہاکہ کاش یہ سم پہر کا وقت ہوتا جب گھروں کی عورتیں اوپر سے نیجے اترا تی ہیں اور گھروں کے بڑے کروں میں بیٹھ جاتی ہیں یا گئی میں مور اوں بربیٹھ کر گب شب مارتی ہیں یا چرضہ کا تتی ہیں۔ لبکن اس کے سامنے کسی کی موت برعور توں کا گی بیں پھسکڑامار کر بیٹھنے اور ایک دومرے کی چدروں بیں منہ چھپاکر رونے یا چھا تیاں بیٹ کرسوگ منانے کامنظر آگیا اور وہ کچھ شرمندہ ہو گیا۔

در مال جي بينگي کي روقي " وه پير چلا يا-

اس کا بھی کوئی جواب بہیں آیا۔ اس کی ٹانگیں درد کرنے لکیں۔ اس نے اپنے جسم بدایک شستی ایک عجیب سی بے چینی کا حساس کیا۔ اس کے ذہن نے کام کرنے سے انکارکردیا بھک ہارکروہ گئی ہے ایک گھرے لکڑی کے جبوترے پربیٹے گیا۔ وہ اتنا تھک گیا تھاکے تنگ ساآ گیا تھا۔ دراصل تنگ آنے کے مقابع بیں وہ تھک زیارہ گیا تھا۔ ابنے مبح کے جربے کونووہ اب بھول ساگیا تھا۔اس کی ہڑیاں ایک طرح سے سوسی رہی تھیں۔ اس نے اس کے خلاف جدوجبدی اور وہ اپنی آ تھوں کو کھلی رکھنے کی کوششش کرنارہا۔ کھروہ بڑے کرے کے دروازے کی سخت لکڑی كے سہارے لگ كركھڑا ہوگيا تاكہ ا بنے تھے ہوئے اعضا كو تھے آرام دے سكے۔ وہ جا تنا تھاکہ اس کی جگہ نو نالی کے ساتھ ساتھ لگے ہوئے جیوٹے سے لکڑی کے تخے ہے پرے ہے اوراس کو وہیں کھڑا ہونا چا ہینے جہاں سارے گر کی گنرگ یا سے سے گر کر بہنی تھی۔ لیکن تفوری دیر کے بیے اس نے اس کی پرواد نہیں کی۔ وہ ا بنی ٹانگیں سکیٹر کروہیں چبو ترے برایک کونے بس نیجے بیٹھ گیا اوراس بر کھیلے ہوئے اند هيرے كے نقاضوں سے مجبور ہوكر وہ جلدى ببندى أغوش بن كيسل كبا. برقسمتیسے اس کے تھکا وسے چور بدن کے بیے یہ بے ساخت آئی نین

المرای کی دھی نیزہ اس سے دہن کی گرایوں اور جان فانوں سے الجركر اسے رست مجیب و است عین آن لگے۔اس نے دیکھاکہ وہ ایک بست براے انوکھ ت شه بر بعيد كوچيرت مواايك بل كارى بن سوارجار با نخا-اس كاسا منا ايك شادى ك واجس من الحراجي من الوكر عده عمده كيوب ينفي موت بني بني الدب تقداس ے پیچ ایک یا لگی تنی جس برم ن منگ کے بردے بڑے ہوئے تنے اوراسے جار الله على على المراس مع من يها يعنى سب الله الك سكو بينال الذا جس في الحريري فوق كى وروويان بيني ولا كفين باسط والع نفيري ألك ابنسريان الواسة عدد يراحي الرامي فطارول بي جل دست تخد مكريه باح والع و د وطسنیں بنیں کا رہے نے ہواس نے جھاؤی بی من دکھی تفین جک ان کے نفے ہے شرا مجنح و پکارے بھی زیادہ تین جیب وغربیب اور خلل ڈالے دالے تخفے۔ اس کے بعد اس نے اپنے آپ کوری کے بلیٹ فارم پر یا یا اس کے ملف جا لیس اوے کے بند و المجن ایک مال گاڑی کھڑی تنی جس کے دولوں تو الجن لگا ہوا تفایسی حبکہ الكه المارة الم لي الحر والركيمي نظرات جر يخرك الماري مَ الْمُدَرِّ عُلِي الله الله والكياكه وه أكر بين سع ايك مرك برسامان كاويم و كريم الله كلاى كالكر الكراك الماسكايك طرف ففا اوراس في ابن بالله بين رے ہوئے کام والی جا ندی کے دستے کی جیمائے ہے رکھی تھی، سولدلو یی اس کے سربر تھی اوراس کے باب کی حقے کی نے اس کے منہ میں تھی "

ا چانک اس مال گاڑی کے ڈبے چلے شروع ہوگئے۔ اسے فوراً ہی جوں جول بھی بیاس بینے ہاں اور پھرا ہ و بکا و فر فر فر فر فر فر فر فر اور شراب کی آوازیں سنائی دیں جیسے ہاس کے مگر یہاں سے نظروالے ریل کے سند کر میں کوئی قتل ہوگیا ہو۔ خوف اور بے بسی کے مگر یہاں سے نظروالے ریل کے سند بر جھکا ہوا پایا۔ اسے بت لگا کہ یہ شور توان کے مارے اس نے خود کو ڈب کے ہرے بر جھکا ہوا پایا۔ اسے بت لگا کہ یہ شور توان نیلی وردی والے قلیوں کا تفاج وسٹیڈ بیس کسی ڈیتے کو دھکیل رہے تھے۔ اس کے بعد اس نے ایم اور جس کے دونوں اس نے ایم آب کوایک گاؤں بیں پایا جس کی گلیاں بڑی تنگ تغیب اور جس کے دونوں طرف پانی کی چھوٹی جھوٹی جھوٹی می نالیاں بہہ کر گلیوں کو کیچڑا ور گندگی سے پڑ بنا دہی تغییں۔

اسے دوگا بین إ دهرا وهرا وهر گلومتی بو فی نظر آبین اور دو بڑی مال گاؤ ال جن برخوب مال لدا ہوا تھا دوسری سمت سے آتے ہی کیچڑ بین دھنس گئیں۔ کسی دکا اول پر پرسے اناج کے ڈھیم پر کچھ چڑیاں اتر گئیں اوراینا پہیٹے بھرنے تیں۔ کے کابن کا بین کرنا ہوا كوا ينج الركرايك بيل ك جيلى موفى كردن بريمين كيا ا ورعونيس مارف لكا يجراس ف ایک چھوٹی سی نٹرکی کومٹھائی کی دکان کے سامنے کھڑا ہوا یا اوذیجی سکرانی ہوتی اپنی خریدی ہوئی مٹھا فی کو باتھ بیں اوبرا کھائے ہوئے آے بڑھ گنی۔ ایک کوے نے بیج الركراس كے ما تھ پر حجبيشًا مارا اوراس كى مٹھا أنكونالى كے ياس بڑے ہوئے كوانے ے ڈھیر پر بجبنک دیا۔ وہ رونے لگی۔ ایک جا عری کے کام کے سارنے جونوب ورت ا ورلمبا چوڑا مقاا ورایک کیے کوئے کی آگ کے سامنے بیٹھا ہوا رپورات گفرر الخساء مرا تھا کردیکھا ورمسکراکراس نے اپنی جمٹی سے ایک جلتا ہوا کو تلہ اٹھا کراس لاڑی کی ستھیلی پررکھ دیا۔ بچی خوشی خوشی ایک چیوٹے سے ملک راستے ہیں سے آگے بڑھی كيونكم وه ابين بالقديس برجيوني مي آرخ مان كاجولها جلانے كے بيا ي جاري نفي . اسك بعد پاکھانے اپنے آپ کوایک اسکول کے اصلطے ہیں دیکھا جہاں لڑکے بسنتی رنگ کی بگڑ یاں بيهي زورزور سے بيڑھ رہے تھے اوران كامام الإبائة بين ايك جيئرى بالے بوئے بيتھا تھا اوران برنگرانی کی نظرر کھے ہوئے تھا۔ جماعت کا مانیٹر باری باری بینیوں بربیٹے ہوئے لڑکوں کونظم کا ایک شعر دے رہا تھا جووہ اس کے بیچھے د ہرار ہے تھے۔ اس عجیب فریب شہریس سطرکوں اور گلیوں کے ایک جال کے بیچھے ایک ندی بہدری تنی جس کے کنارے پر ایک محل بنا ہوا تھا۔ اس کی گنیددارا ندرون و نوی تھرے ستونوں نے تھا ما ہوانا ا ورجس کے بخفر کی کھدائی کے کام کی فراوانی توجھبنجتی کفی. باکھا نے اس کی طرف جبرت اورتعریف کے احساس میں دیکھااوراس کا منہ کھلاکا کھلارہ گیا۔ وہ اس میں داخل ہوگیاا وراس نے دیکھاکہ کیسے ایک پوری چٹان کو کا طے کرا سے تراشا گیا تھا۔اس کی جِهت برمرخ ،سنهری، کالا اور سرا روغن کیا ہوا تھا. چاروں طرف مزین سنونوں اورمحرابوں سے گھری ہونی آخریں ایک کھلی جگہ پرایک چھوٹے سے چبو ترے پرایک دیلے بلے اپنایت كم ورا دى كو يجه لوگ بي بوت كور عضه . گنبديس سے بند سيابى بات كرت بوئ خوش خوش کھے کھے آوازین کالے ہوئے مسکراتے ہوئے نظا وراس آدی کوایک بڑے

میدان میں شمشان گھاٹ میں سے گئے جہاں کل شام کے مردوں کی چتا وُل میں ابھی تک آگ تھی اورانسانی جموں کے ڈھیروں میں سے تھوڑا تفوڑا چکر کھاتا ہوا دھوال نکل رہا تھا کئی بنڈت مردہ جمول کے پاس کوٹے ہوئے تھے اورمردوں کی راکھ کو اپنے بالون مين وال دب سي عن كوئى نشيلى چيزيل رب سق اورايد رقص كررب تقيي يهش كوتياه كردين كـ ايك كون بين سے ايك گورا صاحب ديجه ديا تفا. وه اس منظر پرمسکراربا تھا۔ باکھانے دیکھاکہ إن مفدّس آ دمیوں بیں سے ایک نے جو ایک سنیاسی معلوم ہوتا تقااورجس کی عردس ہزار سال بنائی جاتی تھی جومُند ہے ہوئے سر سے نگا ،فاموشی سے عبادت میں بیٹھا ہوا تھا ،کوئی جادد کیا جس سے ماحب ایک چھوٹے سے کا لے کتے ہیں بدل گیا۔ باکھانے اسے کوئی تخفہ دینے کے بارسے ہیں سوچا لیکن اس سنیاس کے چیلوں نے اسے ایسا کرنے سے منع کردیا۔ باکھا کوڑا ہوا جراتی سے سوی دیا تفاکرسنیاس کیسے دستاہے۔ بھرایک درخت سے بندروں کا ایک جھنڈ کودا اور۔۔ اس کے کانوں میں "الکھ الکھ" کی آواز پھری - اس آوازے وہ جاگ گیا۔ اس چکس جوبرطر عبول برسے دھوب اس کے چہرے بردال دی تقی اس کا خواب بالكل ختم بوكيا- باكفاكوبية تفاكد دويير بوكئ تفي اوريه وه وقت تفاجب سارے فقراورسادهوا وريالت خيرات ليف كاليدهارمك لوكون كدروانون يرآواز لگاتے تھ اور پر خرات وہ اپناحق سمجھ تھ مرف اس بے کہ وہ ایشور کے بھگت تع اس ن ابن آب كوايك دم سمايا ورآ نكيس مل كرسو بين لگا در مجهاب جلدى رو في مل جائے گي وه جانتا تفاكه اس وفت گھروں كى عورتيں بحبوت لگائے بيٹي بوئى ساد مۇسىنياسيوں كى تنظادكردى بول كى كيونكروه سا دھوسنتوں كى آ ۇ كفكت كي بغر بھوجن بنیں کرتی تھیں یو مجھ اب جلدی روئی مل جائے گی اواس نے بھرسوچا اور اس نے بغیرا تھے ہوئے ایک سا دھوکی طرف دیکھا۔ وہ سا دھوا سے گھورکر دیکھنے لگا۔ باکھاپر بھرچند لمحوں پہلے والی غنودگی سی طاری ہوگئی۔

" بم بم بم بمولے ناتھ" سا دھواپنی مخصوص ہوئی بیں چِلّایا اور اپنے بازووں بیں پہنے ہوئے کڑوں کو کھڑ کھڑا نے اس آواز کے سنتے ہی دوعورتیں بھاگی بھاگی اپنے گھروں کی چھتوں پرگئیں۔ گھروں کی چھتوں پرگئیں۔ ور بین مجوجن لار بی ہول سا دھوجی " وہ عورت جس کے دروازے پرباکھا آلام کررہا تھا چلآئی۔ لیکن اپنے گھرکے سامنے لکڑی کے جبوترے پر مجنگی کے گھھڑی سنے جسم کودیکھ کروہ وہیں دک گئی۔

"ا و اپنے مالکوں کو کھانے والے" وہ چلائی" تبرابیطراغ ق ہووے ، تجھے موت
آجائے۔ تونے میرا گھر بھرشدے کر دیا۔ اٹھ اور دفع ہوجا۔ اپنے مالکوں کو کھا نے
والے 'تجھے روٹی چاہیے تھی تو تو نے آواز کیوں نہیں لگائی ؟ یہ کیا تیرے باپ کا گھر
ہے کہ آکر مزے سے لیکے گیا ؟ "

باکھا یہ دیکھ کرکہ سا دھو کے بیے اس عورت کی نرم اور مہر بان آواز ایک قہر کی آوازیں بدل گئی تھی کیونکہ وہ مجنگی تھا، وہ فوراً اکھ گیا۔اس نے آپنی آنکھیں ملیں اور اپنی سسستی کو جوگرم ہواکی طرح اس سے جسٹ گئی تھی، جھاڑنا ہوا،اش سے معافی مانگنے لگا۔

" ما ں جی مجھے معا ف کردو۔ بین نے روٹی کے بیے زورسے آواز دی تھی لین تم شایدکام بیں لگی ہوئی تھیں اور تم نے میری آواز نہیں سنی۔ بین تھکا ہوا تھا اس یے نیجے بیٹھ گیا تھا ؟

" لیکن موتے ما لکول کو کہا گھانے والے کچے اگر پیٹھنا ہی کھا تو میرے دروازے کے باہرکیوں نہیں بیٹھا ؟ تونے تو میرا دھرم مجرشٹ کردیا۔ کچے چاہئے کھا کھی بی بیٹھنا اب مجھے سارے گھر بیں گنگا جل چھڑکنا پڑے گا. نمک حرام کہیں کا۔ کتنا خفنب کردیا تونے ۔ آج کل تم بھنگیوں نے توا پنا سرآسمان تک اٹھا لیا ہے۔ میری قسمت بھی کردیا تونے ۔ آج کل تم بھنگیوں نے توا پنا سرآسمان تک اٹھا لیا ہے۔ میری قسمت بھی کتنی خراب ہوئی اور وہ بھی منگل کے دن اور میرے مندر ہو آنے کے بعد "اس نے سا دھوکو دیکھا اور اپنی زبان کی گا لیوں اور برا بھلا کہنے کی دفیار کوروک بیا۔ باکھا نے اس کی طرف نگا ہ اکھا کر بھی نہیں دیکھا لیکن وہ جا نتا تھا کہ وہ غصے سے باکھا نے اس کی طرف نگا ہ اکھا کر بھی نہیں دیکھا لیکن وہ جا نتا تھا کہ وہ غصے سے باکھا مور ہی تھی۔

" سا دھوجی ذرا دھیرج رکھنا" اس کی آ واز پھر آئی" بیں ابھی جاکرآپ کا ہوبن ہے آتی ہوں۔ اِس مالکوں کو کھانے وائے نے مجھے یہاں روک کرمیری روٹی بھی طوادی ہوگئے " وہ چھت پراس جگہسے ہسٹ کرنے بیچھے جل گئے۔ اس اثنایں وہ دوسری عورت جوجتی موٹی تھی اتنی ہی بیپ چاپ تھی ، ایک یا تھ بی بیپ چاپ تھی ، ایک یا تھ یں چا ول تواس نے مادھو یا تھ یں دو گئ بیے بیچ اترآئی ۔ چاول تواس نے مادھو کے جھوسے بین ڈال دے اور روٹی اس نے باکھا کو دے دی اور بڑی نری سے بولی ۔ سے بولی ۔

رو کا کا بختے لوگوں کے دروازے کے سامنے اِس طرح نہیں بیٹھنا چاہئے " ریجولو، مجھلو، کمبی آبو یا وُ " سادھونے خبرات یا تے ہی کہا درکیاتم سادھوکو مخوڑی سی دال نہیں دے سکوگ ؟ "

" ہاں سادھوجی " وہ ہوئی " کل ' کل سے تمعین دال بھی دیا کروں گی۔ ہیں ہجی کھا نا بنانے بیں لگی ہوئی ہول ؛ ا ور وہ یہ کبتی ہوئی کہ ا سے کھا نا بنا نا ہے اوپر چھوٹھ گئی۔

ناباک ہوئے مکان کی مانکن اب نیچ اگئی۔ جتنی وہ مجم بیں جبوٹی تھی اتنی ہی زور نرور سے بول رہی تھی۔ اس نے عقاب کی سی آنکھوں سے باکھا کی طرف دیکھااور اسے جعرف سے ہوئے ہوئے بولی۔ « فاہ تو نے تو آج خوب کام کیا۔ میرے گرکوہی مجرشط کردیا یہ بھروہ سادھو کی طرف طرف اور اس کے مجلشا کے بیے کالی ہڈی کے کشکول میں گرم گرم مجاب الل تہ ہوئی رسے دار مبزی اور پیچے ہوئے چاول کا ایک کٹورہ الط دیا۔ « سادھو بہاراج اسے تبول کرلو۔ گر تو سا را مخیک ہے۔ یسے پوچیو تو اس نے مجرشے میں دیا ۔ « سادھو بہاراج اسے تبول کرلو۔ گر تو سا را مخیک ہے۔ یسے پوچیو تو اس نے مجرشے نہیں کیا۔ ہاں سادھو جی کیا تم کوئی دوا میرے بیط کے بخار کو مخیک کرنے کی دے سکتے ہو ؟ "

 براگر بجر شع كرديا - آئفوارى سى مورى صاف كردي ، بجر تجه دو أن ديدول كى ميراگر بحر شع كيا ب تو تفورًا ساكام بجى كرد ، "

باکھانے مجددیر نک اس عورت کی طون دیکھا۔ اس کی گالیوں سے ڈرکراس نے چوٹی سی جھاڑو لکٹری کے چیونرے سے نکال کر جہاں وہ بیٹھا تھا گندی نا لیکون ان کون ان کر جہاں وہ بیٹھا تھا گندی نا لیکون ان کر میں مجھاڑوکو اسی جگرچھپاکر دکھ دیتی تھی۔ کرنے لگا۔ وہ جا نتا بخاکہ اس کی بہن جھاڑوکو اسی جگرچھپاکر دکھ دیتی تھی۔ "امان" ابک جھوٹا سا بجدا وہرسے بولا "مجھے ٹیٹی آرہی ہے"

ردائجی مت کردو" مال بولی جو باکھا کے کام پرنگرانی رکھ رہی کفی" اوپر شقی بیں جائے گا توسارے دن یا خانہ بھنکتا رہے گا۔ جلدی سے نیچے بیٹر چیوں سے انرآ اور یمال موری بیں بیٹھ جا۔ مجنگی اسے ایک دم ضاف کردے گا؛

" نہیں " مندی نیچے نے ناکردی کیونکہ اسے نیچے کھلی نال میں بیٹھنے ہیں نزم آتی تھی .

اس کی ماں دوڑ کراہے لانے کے بیے اوپر پہنچی۔ وہ باکھاکوروٹی دینا کھول گئی تھی۔ اپنے گھرکے اوپر پہنچ کراس نے اپنے بیٹے کو بغیرروٹی کے بھیج دیا چونکودہ اب دو بارہ نیچے کا جگر لگا نا نہیں چا ہتی تھی اس نے باکھا کو آواز دی جب وہ اپنے کام کے بیج بیں ہی تھا۔

" ولے باکیبا ہے، بہتیری روٹی ینچے آرہی ہے۔ "اور اس نے روٹی اس کی طرف نیچے پھینک دی ۔

باکھانے جھاڑوایک طرف رکھی اور جیساکہ وہ تھا ایک ا چھے کرکٹ کا کھلاڑی بنے کی کوششش کرتے ہوئے 'روٹی کو بچرانا چا ہا مگر بتل کا غذی طرح کی روٹی ہوا میں تیرگئی اور بننگ کی طرح گل کے اینٹوں کے فرش پر گرگئی۔ اس نے اسے فا موشی سے الحھالیا اور جھالاکرائس کیڑے ہیں دوسری روٹی کے ساتھ لیبیف کردکھ بیا جواسے بہلے ملرجی تھی۔ وہ اتنا تنگ آچکا تھاکہ اس کے بعداس کا دل نالی کو صاف کرنے کا نہیں رہا فاص طور برجب وہ جھوٹا بچہ عین اس کے سامنے بیٹھا ہوا ٹوٹی بھر رہا تھا۔ اس نے جھاڑوا کیک طرف کو بین کر اور عور ت کو دو بڑی مہر بانی ماں جی ، کھے بغیر وہاں سے جل دیا۔

« دیکھا ان کے اب کتنے پر لگ گئے ہیں " وہ عورت اس کے اِس طرح جانے پر چڑکے بولی " یہ اب زیادہ سے زیادہ سر پھرے موتے جارہے ہیں " چڑکے بولی " یہ اب زیادہ سے زیادہ سر پھرے مہوتے جارہے ہیں " "اماں میں کرچیکا "اس کا لڑکا چلا یا

" بیٹا اگریتھے ساتھ ہی ا چار والے کی دکان پردھونے کے بیے کوئی یا نی دینے والا نہیں سبع توزبین پردگڑ کر صاف کرلے " اور یہ کہ کر وہ رسوئی بیں وا بسس چلی گئی۔

آج میح کا غصہ ہی باکھا کے دماغ سے گیا نہیں تھاکہ اب اِس نازہ بے عزق اس کاخون اور کھولنے لگا۔ اسے محسوس ہوا تھاکہ جب وہ سوکر اکھا تھا تو میح کی نافوگولہ یا دیں اب اسے نہیں ستا رہی تھیں لیکن اب بھرائس کے سرکے بیچھے کچھے در دسا ہو رہا تھا۔ اس کی ربڑھ کی ہڑیوں ہیں سے ایک فاص گری اوپر چڑھی جارہی تھی جواس کے جسم کے خون کو خشک کر کے اس کے چہرے کو پچکار ہی تھی۔" کاش وہ بات مندر میں نہوتی " وہ اپنے آپ سے بولا " توسو بنی ہی روٹی لینے کے یے آتی۔ ہیں کیوں میں نہوتی " وہ اپنے آپ سے بولا " توسو بنی ہی روٹی لینے کے یے آتی۔ ہیں کیوں میں نہوتی " وہ بھرایک مدہوشی کے سے عالم میں بہنچ گیا۔ اگر چ باکھا سیا ہ دنگ کا میلا کچیلا تھا مگر پھر بھی اس کے باہر کے رکھ دکھا وکی وجہ سے اس کی اپنی ساکھ اور میلا کچیلا تھا مگر پھر بھی اس کے باہر کے رکھ دکھا وکی وجہ سے اس کی اپنی ساکھ اور طور طریقے نے اور اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئے۔" مجھے گی کے فرش پر سے طور طریقے نے اور اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئے۔" مجھے گی کے فرش پر سے اس کا اور ایک آہ بھری۔ اس سے اس کا تناؤ کچھے کم ہوگیا۔

اس اثنا بین اسے کھوک لگنے لگی جیسے ہوسے اس کے بیٹ بین گھانے کا تالا اُس دوڑ رہے ہوں۔ اس نے نیچے مٹی بین کھو کا اور گھر کی طرف بیزی سے چلنے لگا۔

اس کے اعفا ڈھیلے بڑگئے تھے اور جوں ہی وہ با ہر کھلی ففا بین آیا اسے محسوس ہواکہ
اس کی بگڑی کے نیچے۔ سے بیسنہ اس کے چہرے پر ٹیک رہا تھا۔ اس نے سورج کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل اس کے مربر آگیا تھا۔ اس خیال سے کہ سورج چڑھور ہاتھا وہ تیز دیکھا۔ وہ بالکل اس کے اندر وقت بید لگانے کی کوئی زبر دست جس تھی۔ یوں تواس کی دومری حسین کھی کا فی مفبوط تھیں۔ اس گھراپنی بغل میں عرف چیا تیاں د باکر کیسے جاسکتا دومری حسین کھی کا فی مفبوط تھیں۔ اس بی تو یہ خور پوچھے گاکہ کیا میں کوئی مزے دار کھانے کی دومری حسین کھی کا درکھانے کی

چېزېمى لا يا مول- اس بس ميراكيا تصورسے كر مجھ صرف دو روشيال ملى بس- وه يه كيمي فرور يو يصے گاكر سوبنى كلى بين رو تى بلنے كيول بنين كئى . مجھ اسے سادى كيا فى تنا فى يرْ ع كُد و إذا را فن بوجائے كا "اسے ياد آياكجب و ف بجه تفاتو باب نے اسے اس بات برگالیاں دی تھیں کہ اس نے آگر باپ کو یہ کہد دیا تفاکہ ایک سیا ہی نے اسے دُرا یا تفار " باپوسمیشه دوسرون کو ت داری کرتاسے. اینے گفروالون کی کبھی نہیں بس اسے بچاری کی بات کیے تا سکتا ہوں ؟ اسے بقین تہیں آئے گا۔ اور اگریس نے اسے بازار بیں اپنے ساتھ ہوئے واقعے کا ذکر کردیا تو وہ آگ بگولہ موجائے گا. وہ کے گاکجس دن بس تجھے کام کرنے کے بے شہر بھیج دیتا ہوں تو واکر حجائل کھرا كرلينا ہے. تو تفيك طرح سے كام كرناكب سيكھے گا" باكھانے سوچاك وہ يہ سب كچھ بردا شت كرنے كى بچائے جھوٹ بول دے گا يہ ليكن اسے پند نوم والت بيں لگ جائے گا كيونكيسومنى رو في لانے تنہيں كئى . اس نے سومنى سے عزور يوجها موكا كه وه گھر آنى جلدى كيسے آگئ بنفى ـ شا برسب سے اجھى بات يى موگى كه بين مجھ نەكبول بىكن وه نو فرور يوچھ گا۔ ارے چھوڑو ، جو ہوگا دیکھا جائے گا ؛ اور اس نے اپنے ذہن سے یہ سب خیالات نکال دیے اورایک ارائے ہوئے عقاب اور بادلوں کے کچھ محروں کو د بچھنے ہیں مشغوں ہوگیا ۔

باکھاکا دل اتنی با توں سے بھرا ہوا تھاکہ اس کا گھرکا داستہ لمبا بنہیں لگا۔ وہ اپنے گھر والوں کو گھرکے آگے دھوپ سینکتے ہوئے دیچھ سکتا تھا۔ بھنگیوں کی گل پی موشی کا کوئی انتظام بنہیں تھا۔ اس لیے یہاں دہنے والے اپنی دائیں سخت اندھیرے اور اپنے تنگ مکانوں بیں چولہوں میں نکلتے ہوئے دھو بیش میں گزار کر جونقصا ن سہتے تھے اس کی تلا فی اپنا زیادہ وقت کھی ہوا اور دھوپ بیں گزار کر کر لیتے تھے۔ گرمیوں میں البتہ یہ بڑا مشکل ہوتا تھا اگرچہ وہ بان کی ان چار پا بیکوں کو جن بروہ دات کوسوتے تھے لئکا کرسایہ کر لیتے تھے اور چار پا بیکوں پر بورلوں کے محطے اور دوسراکبا ٹھال دیتے تھے۔ وہ دن بھراس کے بنچے بیٹھ رہتے تھے۔ وہ دن بھراس کے بنچے بیٹھ رہتے تھے۔ وہ دن بھراس کے بنچے بیٹھ رہتے تھے۔ وہ وہ دن بھراس کے بنچے بیٹھ رہتے تھے۔ وہ دن بھراس کے بنچے بیٹھ در سے تھے۔ وہ دن بھراس کے بنچے بیٹھ در سے تھے۔ وہ دن بھراس کے بنچے بیٹھ کر سے تھے۔ وہ دن بھراس کے بنچے بیٹھ کر سے تھے۔ وہ دن بھراس کے بنچے بیٹھ کر سے تھے۔ وہ دن بھراس کے بنچے بیٹھ کے اور دھوپ بیں شام نک یا محفظ بڑے نے کہر سورج نکلتے ہی گھر سے باہر آجا تے تھے اور دھوپ بیں شام نک یا محفظ بڑے نے کہر سونتی تھے۔ سونبی البی کا اس کے اس کی ماں نے اپنے گھر سونبی البی تک اس کے اپنے گھر سونبی البی تک اس کی ماں نے اپنے گھر سونبی البی تک اس کی ماں نے اپنے گھر سونبی البی تک اس کے اس کی ماں نے اپنے گھر سونبی البی تک اس کے اپنے گھر سونبی البی تک اس کی اس کے اپنے گھر سونبی البی تک اس کی اس کے اپنے گھر سونبی البی تک اس کی اس کے اپنے گھر سونبی البی تک اس کی البی کی کھر سونبی البی تک اس کی اس کے اپنے گھر سونبی البی تک کھر سونبی البی تک کو سال کی البی کو کھر سونبی البی کی کو سوند کی کو سوند کی کو سوند کی گھر سے اس کی ماں نے اپنے گھر سے کی کھر سے بی کھر سے تک اس کی ماں نے اپنے گھر سے کو کھر سے کو کھر سے کی کھر سے کی کھر سے کو کھر سے کی کھر سے کی کھر سے کی کھر سے کی کو کھر سے کی کھر سے کو کھر سے کی کھر سے کی کھر سے کھر سے کی کھر سے کر کھر سے کی کھر سے کھر سے کی کھر سے کر کھر سے کی کھر سے کھر سے کھر سے کی کھر سے کھر سے کھر سے کی کھر سے کی کھر سے کھر سے کر کھر سے کر سے کھر سے کی کھر سے کی کھر سے کی کھر سے کر کھر س

ک دروازے کے ساتھ بنالیا تھا۔ ہے تو یہ ہے کہ بندو دُن کے قاعدے کے مطابق تواسے رسون بنیں کہا جا سکتا تھا کیونک اس وقت کے صفائی کے قانونوں کے مطابق جو بندو باکیزگ کی بہجان شخف اس بیں چارائیس کھینے کمرجو کا بنیں بنایا گیا تھا۔ انگیشی یا چھو لیے کے پاس بی ایک گنتر، دو گھڑے ایک فالی کوڑے کی ٹوکری اور دوجھاڑو رکھی ربخی تغیبی۔ دوچینی کے تام لوط إرهم ادھر افرا سے پڑے رہتے تھے۔ ذیادہ تربرتن مٹی کے سے جو چولے کا دھواں لگ لگ کرکالے ہوگئے تھے اور جب سے باکھا کی ماں می تھی، صاف بھی بنیں ہوئے تھے۔ سوسنی اس وقت چھوٹی اور انجر پکار باکھا کی ماں می تھی، صاف بھی بنیں ہوئے تھے۔ سوسنی اس وقت چھوٹی اور انجر پکار بنیں دورائے گئے۔ اس کے علاوہ پانی کی قلت رسنی تھی اور اپنے بطنے کی وجہ سے اور اس گذرے ماحول کے سبب جس بیں رہنے بروہ مجبور تھے۔ انتہیں تو ایک گھڑے اور اس گذرے ماحول کے سبب جس بیں رہنے بروہ مجبور تھے۔ انتہیں تو ایک گھڑے سے زیادہ پانی کی فرورت تھی لیکن انتہیں اتنا مل بنیں سکتا تھا۔ اس بے وہ اس کے بیر بری گزارہ کرتے تھے حتی کے مفائ، صحت کے اصول اور اس طرح کی با تیں ان کے بیے بری بوگئیں۔

رد راکھا کہاں ہے ؟" باکھانے اپنی بہن کو کیوے بیں لیٹی ہوئی روڈ تھاتے وئے کہا۔

وہ چب ری سکن اس کے باب لاکھانے جواب دیا۔ او وہ بدمعاش بارکوں میں ننگرے روٹی لانے گیا تھا ؟

بوڑھا اپنے بستر پر بیٹھا ہوا تھا جواب رسو ٹی کے پاس تک بچھا ہوا تھا اور اپنے سے برکش لگا رہا تھا اور ہرکش دے کی ایک چھوٹی سی کھا نسی تھی۔ وہ کا فی بنا سنورالگ رہا تھا اور فلا ہرہ طور پروہ جمٹی سے جے وہ اپنے تکیے کے نیچے ایک نمانے سے ایک زنگ آلود آ بینے کے ساتھ رکھتا تھا، اپنے جہرے کے باکارے فالتوبال اکھا ہونا دہا تھ کی کیونکواس کی سخت سفید داؤھی دونوں طرن سے اور کناروں پرسے ترشی ہوئی معلوم ہودہ کی اس کی سخت سفید داؤھی دونوں طرن سے اور کناروں پرسے ترشی ہوئی معلوم ہودہ کے اس کی ان کھوں میں آج نرمی کی جھلک تھی، شاید اس وجہ سے کہ آج کی مور ہی کا اس کی کافی آرام سے کھی تھی ۔ ایکن اس کی صفائی سے بندھی ہوئی بنی پیگھی کے اس کی کافی آرام سے کھی تھی۔ ایک اس کی کونٹ بنی پیگھی کے اور اس کے ہو نسط بھینے ہوئے تھے۔ اس کی بیشا نی پر کچھ بل پڑے ہوئے تھے۔ اور اس کے ہو نسط بھینے ہوئے تھے۔

اس میے فرورت بڑنے برغصہ اور غنے سے بحراک جانا اس سے دور نہیں تھا۔ "کیا توکوئی فزیدار چیز کھانے کے میے لایا ہے ؟" اس نے باکھاسے پوجیا۔ "میراتوا چار' یالک اور مکی کی روٹی کھانے کوجی کرر ہا ہے "

" بین تو فرف دوجیاتی لایا ہوں" باکھانے جواب دیاا وراس کے ساتھ ہیاں کے دل میں وہ جذبہ میں کے ساتھ ہی اس کے دل می کے دل میں وہ جذبہ بھی بجر بیدار ہوگیا کہ باپ کو سب مجھ صاف ما ف بنا دے یا حجو ط بول دے ۔ حجوظ بول دے ۔

رتونو بالكل نكماشيطان ہے "الكها بربرايا مرديجو وه شيطان باركوں سے كوئى برهيا چزكهانے كے ياہ لاتا ہے يا نہيں !!

اوراس کے یہ کہتے ہی جمعدار کے منہ بیں یانی تجرآیا اوراس کے ذہن بیں یے ہوئے کھا نوں کے وہ بڑے بڑے وہ کھوم کے جو کہون کہ کے کلیوں میں شادلوں ك معيقة براس ملاكرت تخف يوري كيوريان موق تخيين مبزيان تري والي اور خشك سوجي كاعلوه مٹھائياں اور مزے دارا چارجواويخي ذاب كے آ دميوں كى بنگوں کی جھوٹن ہوتی تھی۔ اور بعض د فعہ اسے سیدھارسون کے ہی کھا نامل جاتا تھا۔ وہ نا قابل فراموش رن تھے اور لاکھا کے لیے تو وہ اتنی کشش رکھتے تھے کہ وہ اُن كلبول كى ہرايك لۈكى كى الحان يرنظرر كحتا بخا اور كام كرنے كرتے ان كے والدين سے پوچھ لینا تھا کہ اُن کی شاری کی شعد گھڑی کب آئے گی۔ شاید لا کھا کو می باشاہ یس لڑکیوں کی جھوٹی عمریس شادی کے بیے دے دارمانا جاتے گا۔ شادی کے الاکق لركيوں كے والدين لاكھاكو ہمينند ياد ركھتے تھے اوراسے برانے كيڑے اوراجي مقدار میں کھانے پینے کی چیزیں دیتے رہنے گئے۔ اسے ایک اورموقعہ یاد آیا جب وہ پلیٹن جس کے ساتھ وہ لگا ہوا تھا لام پرسے واپس آئی تواس کی واپسی پربڑا شاندار جشن ہوا اور دعوتیں کا گئیں۔ لاکھا کو بھنگیوں کے جمعداد کی حیثیت ہے سارے بيح كھے كھانے كے سامان كو باننے كے سے مغردكيا كيا۔ اسے ياد آياك أنس سال وه لكرى كا مسندوق جس مين معطائ ركهي ريني تفي البعي خالي

" ين شريس وگوں كواجمي طرح تنبين جا نتاا ورس في برگوي بن رو أي

کے بیے آواز بھی تہیں لگائی" باکھانے اپنے والدسے اپنی معذرت میں کہاریہ بات سنتے ہی لاکھا کے سینوں کا تا نا با نا بھرگیا۔

"ا دے تو تجھے جا کران سے وا تفیت کرنی چاہیے۔ بیٹے میرے مرنے کے بعد تونے ان کے بلے ساری عرکام کرناہے "

باکھانے اپنی سوچ کی مضبوط قوت جس سے اپنی آنکھوں کے سامنے اسس خوفناک مستقبل کا منظر کھینے لیا جو ساری عمراس شہر میں کام کرنے کا مطلب تھا اور ان تمام ہے عزبتوں کا جواس کا مقدر بنیں گی۔ اس نے تعبور میں ایک بھیڑکواس بر چلا نے دیکھا۔ وہ صاف دیکھ سکتا تھا کہ ایک چھوٹے تعد کا پنڈت اپنے با (و وُں کو ہوا میں اچھال کرچلا رہا تھا یہ میں بھرشت ہوگیا۔ میں بھرشٹ ہوگیا ہا سے وہ عورت بھی نظر آئی جس نے اوپرے دو ٹی اس پر پھینک دی تھی اور ساتھ ہی اس کو موا نالی ندما ف کرنے پر برا بھلا بھی کہا تھا یہ تہیں تہیں "اس کا ذہر اسے کہتا ہو ہماؤی دیا «کہی تہیں "اس کا ذہر اسے کہتا ہو ہماؤی دیا «کہی تہیں "اور اس کے سلمنے اس باکھا کی ایک مہم سی شکل ابھر آئی جو ملا می کا ای وردی پہنے ہوئے کھا اور انگریزوں کی بارکوں میں صاحب لوگوں کے کمو ڈ کی اعلیٰ وردی پہنے ہوئے کھا اور انگریزوں کی بارکوں میں صاحب لوگوں کے کمو ڈ میا ف کررہا تھا۔" ہاں ہیں یہ کرنا ذیا دہ پہند کروں گا " اس نے اپنے آپ سے اس تھو ہرکو قبول کرتے ہوئے کہا۔

خون اورئی آرزوکا برعیب وغریب مرکب تھا۔ کبھی وہ اپنے آپ سے نفر ت
کرنے لگنا تھا اورکبی وہ اس دنیا سے محبت کرنے لگنا تھا جے دیکھنے کی اسے آزرو
تھی۔ آدی ایک جگر کے عادی ہو جاتے ہیں اور کھراس کو چاہنے لگتے ہیں اور کھراس کو جاہنے لگتے ہیں اور کھراس کو جاہنے لگتے ہیں اور کھراس کو جاہنے ہیں اور کھر ایک ایک ایک ایک ایک ان دیکھی ہر ونی دنیا کا نصوران پر چھا جاتا ہے۔
یہی وہ جذب ہے جوایک نئے میل ملاپ کو جنم دیتا ہے اور دہ اس جانی پہاؤردنیا
کو جو بہت زیادہ دہنے سے باسی اور بے کیف ہوجاتی ہے، پند منہیں کرتے۔ بودئی ایک دفعاس نئی جرت انگر دنیا میں جھا نک لیتا ہے اور شدید خواہش سے اس
کے لامی دورتنوع کا احساس کر لیتا ہے ایک مایوسی اور نا امیدی سے بھی جکڑا جاتا ہے،
فاص طور پر اس و قدت جب زیرگی کی ناخ حقیقت اس کے نصورات کے گھوڑے کولگام
دیتی ہے۔ لیکن یہی دنیا ان لوگوں کوکٹنی خوشگوار لگتی ہے جو اسے کسی بچے کی طرح

پرامبدا ورجرت زده نظروں سے دیکھتے ہیں۔ باکھا کے جو بجیب وغریب شوق اور خواہم شات تھیں اتھیں سمجھا بھی جا سکتا تھا اور معاف بھی کیا جا سکتا تھا۔ اسے اپناگوا آبنی گئی، اپنا شہر کچھ بھی بہت نہ نہیں تھا کیوں کہ وہ ٹامبول کی بارکوں ہیں کام کرچکا تھا۔ اور اس نے ایک دومری عجیب وغریب اور خوبھورت دنیا کی حصلک دیکھی کھی اور ابراس کے دیسی جونے اس کے پاؤں کے بیے چھوٹے ہو گئے تھے اور ان ہیں اب ابراس کے دیسی جونے اس کے پاؤں کے بیے چھوٹے ہو گئے تھے۔ ان سے اور ابراک کی دومری برہیں اشیا کے ساتھ اس نے اپنی ایک نئی دنیا بنا لی تھی جوکسی بوشاک کی دومری برہیں اشیا کے ساتھ اس نے اپنی ایک نئی دنیا بنا لی تھی جوکسی اور وجہ سے نہیں تو اس وجہ سے قابلِ نغریف تھی کہ وہ پرانے ہوسیدہ نظام اور مرط نی ہوئی زندگی کی روایتوں سے جن میں وہ پیرا ہوا تھا ایک تبدیلی کی نما گندگ کو دی بہلے آدمی ہوت کے مفہوم سے نا واقف تھا اور اس کو یہ احساس بھی نہیں خود پہلے آدمی ہوت اس کے بیا استعمال کی جا سکتی تھی۔

ر تجھے آج کیا ہوگیا ہے" باکھا کے باپ نے نٹرکے کے روکھے پن اوراس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک دیجھ کر پوچھا «کیا تو تھک گیا ہے ؟"

"كجونبين، كوئى بات منهين سع"

در تحجیر نہیں ، کوئی بات بہیں ؟ " اس کے با ب نے دہرایا در کوئی تو بات ضرور ہے۔ آمجھے سے سبح بنا دے ؟

باکھانے محسوں کیاکہ اگر اس نے راز کو چیپانے کی مزید مندکی تو وہ رو پڑے گا اور شکر شے شکر شے مہرکر بڑے گا۔ اس کے باپ نے جس طریقے سے اس سے ہمدر دی ظاہر کی اس نے اس کے دل کو چیولیا ، اسے محسوس ہواکہ اس کا دم گھٹ رہا ہے اور وہ مزید اپنی مند کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ اِس بے وہ ایک دھماکے کے ماتھ کھٹ پڑا اور یہ اتنا اچانک ہوا کیو نکج وہ عام طور پر اس حرص سے بولنا میند نہیں کرنا تھا .

"آج مبع لوگوں نے میری بڑی عزتی کی ا در مجھے گا لیاں دیں کیونکہ جب بیں جل رہا تفاتوایک آدی مجھ سے جھوگیا۔ اس نے میرے ایک مُکّر مارا۔ میرے گرد

ایک بھیڑاکھی ہوگئ اورسب نے مجھے کا بیاں دیں .... " وہ آگے نہیں بول سکا۔وہ ایٹے آپ کو نفرت کرنے کے جذبے سے مغلوب ہوگیا۔

"كِيا" لا كُما عضه ا ور بمدردى كى ايك زبردستى بيداكى بو فى آميزش سي بولا "كيا تون اين آن كى آواز نبس لگائى تنى ؟"

اس سوال نے باکھا کی روح کوفاک کردیا۔ اب وہ بہ سورح کر بڑا آزردہ تفا کہ اس سفال نے باکھا کی روح کوفاک کردیا۔ اب وہ بہ سورح کر بڑا آزردہ تفاکہ کہ اس نے اپنے باب کو جو کچھ بنا تھا کہ اس نے اسے کم بنایا تو بھی وہ بہی سوال کرے گا" اس نے سوجا.

یہ دیجھ کرکس کا لڑک بڑا گیرایا ہوا تھا، لا گھانے نا رافن ہونے کی بجائے ہمدردی دکھانے کی کوشش کی ۔ « بتا میر ے بیچے تونے احتیاط کیوں ہیں برتی یہ سلیکن بابواس کا فائدہ ؟ " وہ جلا کر بڑا " اگر ہم آ واز بھی لگا بین گے تب بھی وہ ہمارے ساتھ بہی سلوک کریں گے۔ ان کا خبال ہے گہم رزیل ہیں، کیونی ہم ان کی گئدگی صافۃ جھیڑفانی کرنے کی کوشش کی اور پھر بھر شد ہوگیا، بھر شدے ہوگیا چلاتا ہوا با ہر نکل آ با ساروں کی کوشش کی اور پھر محر شدے ہوگیا، بھر شدے ہوگیا جاتا ہوا با ہر نکل آ با ساروں کی گئی بین اس بڑے گھری عورت نے بچھ برجو تھی منزل سے روٹی بھینی ۔ بین اب ہم بھی بہی منزل سے روٹی بھینی ۔ بین اب ہم بھی بہی والی گا

لاکھاکے دل پر بڑا اثر ہوا۔ ایک عجیب سی مسکرا ہمط، جیسے اسے اپنی ہستی کا احساس ہو اس کی مونچھوں کے کناروں پر پھیل گئی ، اس کے بے اثر کمزور غضے کی مسکرا ہم ہے۔

"بول تون توگ لی بہیں دی ؟ یا جواب میں ہا کھ تو بہیں اٹھا یا ؟"اس نے پوچھا۔ اس سوال کے پوچھے میں اپنے بیٹے کے بلے خوف کا جذبہ کار فرما تھا کیو کو اگراس کا بیٹا ایساکرتا تو اس جڑم کے خطرناک نتائج ہوسکتے تھے۔ اِس جذب میں .
فدمت گزاری اور غلامی کا وہ عجز بھی ملا ہوا تھا جس کی وجسے وہ او بخی ذات کے فدمت گزاری اور غلامی کا وہ عجز بھی ملا ہوا تھا جس کی وجسے وہ او بخی ذات کے آدمبول کے خلاف بدلہ بلنے کے بارسے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔
«بہیں۔ لیکن بعد میں مجھے اس کا بڑا افسوس ہوا کہ میں نے ایساکیوں نہیں کے ایک رہے اس کا بڑا افسوس ہوا کہ میں نے ایساکیوں نہیں کے ایک نے جواب دیا " میں بھی تھوڑ اسا اپنے دل کا خبار لکال سکتا تھا یا

و بہیں بہیں میرے بیٹے بہیں " لاکھا بولا" ہم ایسا بہیں کرسکتے۔ پولیس کے سامنے ہم ایسا بہیں کرسکتے۔ پولیس کے سامنے ہم چا ہیں مجھ بھی کہیں اسکران کا ایک نفظ ہماری ساری بات ختم کر دے گا۔ وہ ہما رے مالک ہیں۔ ہمیں ان کی عزت کرنی پڑے گا۔ ان مالک ہیں۔ ہمیں جو کہیں گے کرنا پڑے گا۔ ان میں سے مجھے تو بڑے درم دل ہیں "

اس نے اپنے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کچھ کمچے پہلے جواس کے چہرے پر واضح تنا وُ تفا وہ اب کچھ کم ہوگیا تفا اور ایک لا ابالی پن بیں بدل گیا تفا جیسے اسے کسی کی پروا و نہیں تھی۔ لیکن بوڑھے نے یہ بھانب لیاکہ وہ بہت دکھی اور سنایا ہوا تف اور اس نے یہ بھی انداز ہ کر لیا کہ اسے اونچی ذات کے لوگوں سے نفرت تھی۔ اس نے اور اس نے یہ بھی انداز ہ کر لیا کہ اسے اونچی ذات کے لوگوں سے نفرت تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کے دکھ کو کم کرنے اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوششش کی۔

« ذراس " اس نے اپنے آپ کو ایک بھدّے ہوڑھے کی سطح سے جو وہ تھا ایک معمر باپ کے اعلیٰ مرتبے تک الحقا کر کہا ، « جب توایک جیموٹا سابچہ تھا تو مجھے بھی ایک بڑا بڑا تجربہ مبوا۔ تجھے بخار تھا اور میں اسی شہر بیں حکیم بھگوان دا س کے گھر پر گیا . بیں زور زور سے بھلا یا لیکن کسی نے بھی نہیں سنا ۔ ایک بابوڈ اکٹر کے دوا خانے بیں سے گزر رہا تھا اور بیں سے کہا .

"بابوجی بابوجی بابوجی بان کرماتما تمہارا مھلا کرے گا۔ نہر بانی کرکے میری بان کیم صاحب کو تک بہنچا دو۔ میں بڑی دیرسے چلآر ہا ہوں اور میں نے کچھ لوگوں کو بھی حکیم صاحب کو بنانے کو کہا کہ میری ان سے ایک عرض ہے۔ میرا بچہ بخار میں بھن رہا ہے۔ وہ کلی دات سے ہے سدھ ہے اور میں چا مہنا ہوں کہ حکیم صاحب اس کے بے کوئی دوا دے دیں "سے بے سدھ ہے اور میں چا مہنا ہوں کہ حکیم صاحب اس کے بے کوئی دوا دے دیں "برے میں، پرے میں "بابوبولا" میرے اوپر چڑھنا مت چلاآ۔ کیا تور چا بنا ہو کو اکور کھنا ہے کہ آج می مجھے دو بارہ اسٹنان کرنا پڑے ؟ حکیم صاحب کو پہلے ان لوگوں کو دیکھنا ہے کہ تا جہ تھیں دفتر جانا پڑتا ہے اور ان کی ہی کا فی بھیٹر ملکی ہوئی ہے کہی اور وقت ہے جھیں دفتر جانا پڑتا ہے اور ان کی ہی کا فی بھیٹر ملکی ہوئی ہے کہی اور وقت آئیو با انتظار کر "

اور يركبه كروه دوافان بن چلاگيا -

" بیں کھڑا رہا۔ جب کبھی کوئی وہاں سے گزرتا توبیں اس کے پاؤں میں اپنا سر رکھ دیتا اور اسے کہنا کہ حکیم صاحب کو بتا آؤ۔ لیکن بھنگی کی کون سنتا ؟ ہر ایک آ دمی کواپی

ای بری مفی ا

" بین اس طرح ایک کونے بین ایک گفت نک کوڑے کے اس ڈھیمر کے پاس
کھڑار ہا جے۔ مجھے اس خیال سے بڑی تکلیف ہور ہی تھی کہ بین اپنے بیٹے کے بیے دوا ہمیں
مرہ برسکتا تھا اگر جہ بین ابن محنت کی کمائی اس کے بیے خرچ کرنے کو تیاد تھا۔ بین سے خریر سکتا تھا اگر جہ بین ابن محنت کی کمائی اس کے بیے خرچ کرنے کو تیاد تھا۔ بین سے ملیم جی کے گھر میں دواسے بھری ہوئی بہت سی شینتیاں دیکھی تھیں اور مجھے بہت تھا کہ ان بین سے کسی ایک شینتی بین تیرے بلے بھی دوا ہوگی لیکن بین اسے خریر نہیں سکتا تھا۔
مرز دل تیرے ساتھ تھا اور میراجسم مکیم کے گھر کے باہر تھا۔ بین نے اپنا دل چرکواس کم رے نکال بیا تھا جہاں توابی مال کے ساتھ لیٹا ہوا تھا اور میں نے برما تماسے دعاماتگ کے میری شکل آسان بنا دے۔ لیکن کچھ کھی نہیں ہوا۔ بین یہ سوچھے لگا کو تومر دہا تھا۔ ایسالگا کہ میری شکل آسان بنا دے۔ لیکن کچھ کھی نہیں ہوا۔ بین یہ سوچھے کا چہرہ آخری دفعہ کہ کوئی میری بیل میں محکم کے اور میں گھرکی طرف دوڑ پڑا "

راتم دوالے آئے ؟" تین ماں نے میری طرف لیکنے ہو۔ پوسیا

" نو نے اپنی آنکھیں آدھی کھولیں۔ نواتن عنودگی یا ہے ہوشی ہیں تھاکہ مجھے ہجان کہ جھی ہجان کے جھی ہجان کا مجھی ہجان کے جھی ہجانہ ہی مسلمی مرسلے انفوں نے مجھے بنا یا کہ تجھے جلد ہی فرش ہرا تاردیں کے جسبے ہند ذوں میں سکتا تھا۔ انفوں نے آخری گھڑیوں میں اتار دیتے ہیں۔ میں بھر حکیم کے گھر کھڑ ون میں دوڑا۔ تنہاری ماں چلائی اور بولی "اب دواکا کیا فائدہ ہے ؟" لیکن میں دوڑا چلا گیا۔ جب میں حکیم کے گھر پر بہنچا نویس نے بہددہ انھایا اور سیدھا اندر گھس گیا میں نے حکیم جب میں انھی تک درا سا سانس باتی ہے۔ کے جسم میں انھی تک درا سا سانس باتی ہے۔ کے با ور بولا۔ "میر ساری عمر تمہارا غلام رموں گا۔ میری ندندگی کا مطلب میرا بچہ ہے۔ حکیم جی میں انھی تاکہ درا سا سانس باتی ہے۔ حکیم جی بین ساری عمر تمہارا غلام رموں گا۔ میری ندندگی کا مطلب میرا بچہ ہے۔ حکیم جی میں انہی تا آپ کا بھلاکر ہے گا۔

" مجنگی مجنگی مسال دواخانے میں ایک شور بچ گیا۔ حکیم کے باوی بھر شدط ہوتے ہی ہوگا ، در ہور ہانخا ، در ہوتے ہی ایک بور خاور بھی زرد ہور ہانخا ، در ہوتے ہی ہوگ اور بھی زرد ہور ہانخا ، در دو ابنی پوری طافت سے جاآیا ، ار جنزال توکس کے حکم سند اندر جلا آیا ؟ اور بجزنو ہانف جوڑتا ہے اور بہرت ہا قرن بڑتا ہے ؟ اور کہنا ہے کہ تو ہمیشہ کے بیے غلام بن جائے گا ؟

تونے بہری سینکڑوں روبیہ کی دوا پئی بھرشدے کردیں۔ کیا توان کی قیمت دے گا! " بیں نے آنسو بہانے نئروع کردئے " لاکھا نے آگے سنانے ہوئے کہاا وربولا " بہاراج ، بیرے مالک! بیں مجول گیا، تہارا جوتا میرے سرپر . مجھے ہوش نہیں ہے . مہر بان کر کے بیل کرمیر سے بچے کوکوئی دوا دے دو . مہاراج تم میرے مائی باپ ہو . میرے مہر بان کر کے بیل کرمیر سے بچے کوکوئی دوا دے دو . مہاراج تم میرے مائی باپ ہو . میرے آسنے سے جودوا خراب ہوگئ اس کا بیسہ تو بیں نہیں دے سکتا . مگریں آپ کی سیوا کرسکتا ہوں ۔ مہر بان کر کے میرے نیچے کو بچالو . وہ موت کے بستر ہر ہے "

طیم جی نے اپنا سربلادیا اور زورسے بولا۔" میری سیواکرے گا! میری! تو میری سیواکرے گا! میری! تو میری سیواکیا کرسکتا ہے ؟ کیا تجھے اس دوا فانے سے کبھی کوئی دوا ملی ہے جواس طرح سے بھاگتا ہوا اندر چلا آیا ؟ "

" بن نے کہا سرکار بیں کچھ دیر باہر کھڑے دہ کر طاکہ انفار بیں نے ہرداہ گیر کے پاؤں بیں پڑنے نے کی کوسٹسٹ کی اوران سے باتھ جو ٹرکرکہاکہ وہ سرکارکو، جناب والاکو بنا دیں کرمیرا بچہ بیمار ہے۔ لیکن سرکا رہی دیا کا وقت ہے اس وقت ہم بانی کرو۔ کسی اور وقت تم میری جان بھی سلے لینا۔ مرف میرے بچے کو بچالو۔ ساری رات میں اسے اپنی بانہوں میں بے بھرا ہوں اور سوچا رہا کہ اگراس نے رات کا طالی توسورج نکلتے ہی بانہوں میں بے بھرا ہوں اور سوچا رہا کہ اگراس نے رات کا طالی توسورج نکلتے ہی میں متہارے باس آکر دواسے جاؤں گا۔ اگریس آدھی رات کو بیاں آکر آواز لگانا تو میری کون سنتا ہیں

" بیسن کر جکیم کا دل کچھ پگھلا اور اس نے نسخہ لکھنا سٹروع کر دیا۔ اسی و قنت تیرا چھا کتا ہوا آیا اور باہر سے بی چلا یا۔ در اولا کھا ، اولا کھا۔ تیرا دو کا مرریا ہے ۔ مرریا ہے ۔ مرریا ہے ۔

" بین باہر بھا گا۔ حکیم جی نے اپنا فلم نیچے رکھ دیا تھا۔ جب بین گھر آیا تو بیں نے دیکھا کرنیری حالت بڑی بگراگئ تھی اور تجھے فرش پر چوتھی بارا نا ربیا گیا تھا اور نیری ماں بری طرح ردر ہی تھی ''

و تفور می دیرین درواز سے برایک دستک مونی و درا سوچوتو کون تھا۔ تیراچیا با ہرجاتا ہے اور کیا دیکھتاہے کہ حکیم جی خور ہمارے گھر پر پدھارے ہیں. وہ ایک نیک آدمی شخص انعول نے تیری نبیش دیجی اور تجیج دوا دے کر تیری جان بچادی ؛ دد نیکن و ه مجعے ماریمی توسکتا تھا" باکھانے اپنی دائے ظاہر کی۔

" نہیں نہیں " لا کھا بولا ت یہ لوگ واقتی برمے مہر بان ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ بات نہیں بجولنی چا ہیے کر یہ توان کا دھرم ہے جوانفیں ہمیں چھوتے سے روکتا ہے !! لا کھائے اپنی نتمام دامستان میں اپنی کمتری کے احساس اورا پنی قسمت کے قالون کر ماہد دیں تسال میں زمر کہ رہند ہوں۔

کو عاجزی سے تسلیم کرنے کوکبی بنیں چھوڑا۔

اپنے باپ کا تقدس گربا کھا کے دل پر بڑا گہرا اثر پڑا۔ جب بھی اس کا باپ اس کا نام لیتا اورجب بھی وہ اس کی خطر ناک بیماری کا ذکر کرتا ، باکھا کے سادے وجود میں کمتری اور اپنی افسوسٹاک حالت کی اہرسی دوڑجاتی اوروہ بیک وقت ایک حرادت اور کفت ڈک محسوس کرتا ، اس کے رو نگے اکھڑ سے بچوجاتے اور اس کی آنھوں میں آنسوابل بھنڈ ک محسوس کرتا ، اس کے رو نگے اکھڑ سے بچوجاتے اور اس کی آنھوں میں آنسوابل بڑتے۔ وہ مرف اپنی توت ارادی سے آنسو وک کو گرنے سے روک کرائی کمزوری کو جھیا نے میں کا میا بہوا۔ لیکن کچھ کھوں میں ہی وہ سنجل گیا اور اس نے اپ کم آپ بھر بیلے ساطاق تورجیوس کیا۔

" یہ بدمعاش راکھا ضرور کہیں اِ دھرا محصر کھیلنے چلاگیا ہوگا ؛ بور حا بڑ بڑایا۔
" تم لوگوں نے کھا نا ہو یا نہیں مجھے توسخت مجوک لگی ہے۔ سوہنی لا مجھے تورکی

ہوئی روئی دیدے "

" جننی بیاز کچونہیں ہے " سومنی بولی " میج کی بچی ہو ن کچھ چائے ہے اس ك ساتھ دے دوں ؟ "

" درویشوں کے بیے ذاتھ کے کیا معنی ہیں، چاہے دو دوملائی ہی کیوں نہوہ اور ہے۔ پوڑھے نے جواب میں پرمشہور مبندہ ستانی کہا وت سنادی ۔

سوہنی دھواں آلودمٹی کی بانڈی کو جس میں چائے کی بتی ،چینی اور دورہ پڑا تھا چو لیے پرر کھنے کے بید اکھی۔

باکو بین کے ایک لیے سے گلاس پر جمکا اور اپنے ہاتھوں اور چہرے پر بائی چھڑکا۔ اس نے اپنے باپ کوروٹی مانگے سن لیا تھا اور اسے یہ کچھ برانگا۔ " بیں بھی تو بھوکا ہوں " اس نے سوچا۔" شاید باپوسے کہیں زیادہ - وہ تو ساما دن یہیں بیٹھارہا تھا " نیکن باکھا بڑار حمدل اور قربانی کرنے والا تھا اوروہ یہ خیال بھی تہیں کرنا چا ہتا تھاکہ وہ اپنے باپ کے روٹی کھانے کا برا مانے گا۔ لیکن اس كاندرايك بے زارى كا جذب كھر بيدار موا، اس وقت كے فلاف نہيں جووسيع بیمانے برانسانی زندگی کوچاہے وہ مفیدمونہیں، آ کے بڑھانے کی کوشش مرامون تقى- وه ايك لؤجوان، تندرست ا ورطا قنور آ دى تفاجس كاجسم براگشيلا تفاا وراس كے مقابلے بين اس كا بوڑھا باب توم بوئے كے برابر تفان ايك سرق بوئى لاش جیے کسی آوارہ کتے یا بھی کی لاش کوڑے کے کسی ڈھیر پریڑی رہنی ہے۔ آخر کارداکھا بھی آنا ہوانظرآگیا ۔ اس کے منٹرے ہوئے ننگے سربر کیا نے کی توکری تھی۔اس کے ہاتخدیں ایک فرائی بئین رسی سے اشکا ہوا تھا وراس کے پاؤں یں باکھا کے برانے بغیرفتے کے فوجی بوط ستھ جواس کے پاؤں میں ڈھیلے ہونے كى وجست آواز كرربي عظياس كى بيعى مولى فلالين كى تمين جويار باراس كى ببنى مون ناک کو یو پخف کی وجہ سے بڑی گندی مورسی منی اس کے چلنے میں رکا وہ ڈال ربی تقی واس وج سے جوب آرامی اسے ہور بی تقی کچھ اس کے سبب اور کچھ تھا وت كى وجه سے چاہے وہ بناوٹى ہو يا ميح كام كرنے كى وجه سےاصلى ہو اس كا كندا جمر و نشكا موالك ربائقاا وراس كے جبڑے فدرے كھے بوتے تخے اور مونٹوں كے دونوں کوبوں پرمکھیاں مجنعینار میں تھیں۔ اس کی حیو ٹی جیوٹی آنکھوں اور ننگ پیشانی کی وجہ سے اس کی عجیب سی شکل واضح طور ہر بدھ ورت تنی منگروہ اسنے کا نول سے جو لیے متھ اورجن کی آرپارسورج کی روشنی میں دیکھا جا سکتا تھا ، زمین اورموشیار لگت تفاروه برلحاظ سے بھنگیوں کی بستی کا لڑکا معلوم ہونا تھا جہاں نہ نالیاں ہوتی ہیں، نہ روشن نه یانی بعنی اس دلدل کا جہاں لوگ شہروالوں کی میتوں کے درمیان رہتے ہیں ادر اینے بی فضعے کی بدبویں جو چاروں طرف بہاں اور دہاں برا رہنا ہے اور داتیں سیاہی کی طرح گہری کا کی ہوتی ہیں۔ راکھا اسی گندی دھرتی بریلا تھا۔اس کی دلد ل كے كيچر ميں نہا يا تھا۔اس كے كوائے كركے كے واحيروں من كھيلا نفاداس كے چلنے کا پر مجترا طریقہ اوراس کے طوراطواراس کے ماحول اور گردو پیش کا بہجد نظے. اس کے جسم بیں وہ زندگی تھی جو کبھی شرارہ انہیں بنتی کبھی نقط رسمبل پر نہیں کیا ہے۔ اس كى بريول بين ملير با گفسا بوا تفااور ده بيماري مارتى منهين مگرطافت زائل كردتي ۴٠٠ بچپنسے ہی وہمچیموں اور سکھیوں کا روست تھا اوران کا اور اس کالجرا ساتھ تھا۔

" نوآخرتو" آبی گیا " باکھا اسے نزدیک آنے دیکھ کردورسے ہی بولا۔
حجوث ہما تی نے کوئی جواب بہیں دیا بلکہ بچڑے ہوئے چہرے سے رسوئی
میں بیٹھی ہوئی سومنی کے پاس کھانے کی ساری چیزیں رکھ کرنیچے زین پر بیٹھ گیا اور
کھانے کی توکری میں ہا تھ ڈال کرنچ کھچے محروں کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے دوبڑے
بڑے محکڑے کھائے اور اس کا منہ ایک طرف سے بحرکیا۔ وہ اِس طرح کھاتے
ہوئے بہت بڑا لگ رہا تھا۔

" اوجنگلی جا نور۔ کم از کم اپنے ہا تھ تو دھولے" باکھانے اپنے بھائی کی بہتی ہوئی ناک کو دیکھ کرچڑتے ہوئے کہا۔

دو این کام کر" جیوٹے ہمائی نے چا کرجواب دیا جیسے کہ وہ اپنے تحقّظ ہیں اپنی اخلاقی طاقت کی محصّ ہیں ہی تھی اپنی اخلاقی طاقت کی محصّ بنیا دکا سہارائے رہا تھا۔ اور بات ہم واقعی ایس ہی تھی کیوشکہ اسے بنتہ تھاکہ اس کا باپ چارہائی پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ باکھا کے مقابلے ہیں اس سے زیا وہ یمارکرتا تھا۔

« وراسشیشے یں اپنامنہ دیکھ کیسی ایجی شکل ہورہی ہے ؛ باکھا بولا « اب اس کے نقص ہی نہ نکا لگا رہ " لاکھا نیچ بیں بول پڑا " کبھی تو اپنی لڑا تی بندکردیاکر؛

"آ روٹی کھا ہے" سومنی نے اپنے بڑے ہمائی سے ہمدردی کرتے ہوئے کہا۔ باکھا ہے دلی سے اپنی کرسی پرسے اٹھا اور دسوئی کے کنارے پر جھکتے ہوئے اس نے لاپروا ہی سے ٹوکری بیں ہاتھ ڈال دیا۔ کھا نے کی کا فی چیزیں اس بیں تھیں، چہا تیوں کے محروے مجھے ٹا بہت روشیاں بھی اور ایک برتن میں دال بھی۔

وہ سب اِسی ٹوکری بیں سے اور اسی برتن بیں سے کھاتے رہے اور بہدوؤں کی طرح الگ الگ طشتر ہوں بیں ڈال کر بہیں کھا یا کیونکو اُن کا مندوؤں والا صفائی کا مند ہوگا تھا۔ مرف باکھا کو پہلی دفعہ کھانے کے جند تھے کھانے کے مند ہوگیا تھا۔ مرف باکھا کو پہلی دفعہ کھانے کے جند تھے کھانے کے بعد ا چنے جھوٹے بھائی کے یہ اس کی گندگی کی وجہ سے نفرت کا سااحساس ہوا۔ وہ

تھوڈاساایک طرف کو مہو کر بیٹے گیاا درائس کی پیٹھ اس کے بھانی کی طرف مہوگئی۔ لیکن اب کے اس کے ہاتھ بیں چینچی گیلی دوٹی کا فیکڑا آگیا۔ وہ ٹوکری سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے اوپر سامنے ایک سپاہی کے بیٹل کے برتن بیں دوٹی کے ٹکڑوں اور نیچے کھیجے سالن کے اوپر ہیں اپنے ہاتھ دھو نے اور پھر اس جھوٹن کو راکھا کی ٹوکری بیں بھینکنے کی تصویر کھنے گئے۔ ہی اپنے ہاتھ دھو نے اور پھر اس جھوٹن کو راکھا کی ٹوکری بیں بھینکنے کی تصویر کھنے گئے۔ وہ خود کھی کئی دفعہ دوٹی مانگئے گیا تھا اور جس چیز سے اسے نفرت تھی وہ بھی بانی بڑے ہوئے۔ ہوئے دو ٹوک کئی دفعہ دوٹی مانگئے گیا تھا اور جس چیز سے اس احساس ہوا کہ اس کے مند بی بھوے روٹی کے گیا چیوں طرف سے پانی آرہا ہے۔ اس کی طبیعت بڑی حزاب ہوئی۔ اس نے دہ گیلی دو ٹی اس کی انگلیوں سے نے دہ گیلی دو ٹی اس کی انگلیوں سے جیک گئے۔ اس کا جی مثلا نے نگا اور وہ فرش پرسے اٹھ گیا۔

" نو تو کہدر ہا تفاکہ تو کھوکا ہے " لاکھا بولا جب اس نے دہجھا کہ باکھا کھا تے کھا تے اٹھ گیا تھا۔ باکھا ٹین کے اسی برتن پر جھک گیا جس بیں سے اس نے اپنے ہاتھ دھوتے تھے۔ وہ نہیں جا نتا تھا کہ جواب بیں کیا ہے دیا گرمیں اسے کہتا ہوں کہ میری طبیعت تھیک بہیں ہے تو وہ سمجھے گا نہیں۔ میں کوئی بہا مذبنا دیتا ہوں الیکن کیا ہے..." اجانک اسے ایک بہا مذسوحے گا نہیں۔ میں کوئی بہا مذبنا دیتا ہوں الیکن کیا ہے..."

" مجھے دام چرن کے گھراس کی بہن کی شادی دیکھنے جانا ہے۔ وہاں سے مجھے اپنے حصے کا میں اس کے موسف ان میں ان میں ا اپنے حصے کی معمانی بھی لانی ہے " وہ بولا۔ اُخری بات اس نے ہوسف اری سے بوٹردی تھی تاکہ وہ اس کے جانے برکوئی اعتران م بوٹرھے کو ملچانے کے خیال سے جوٹردی تھی تاکہ وہ اس کے جانے برکوئی اعتران م

تاہم اس کے اس اچانک جذید کی میچے وجہ جواس کی بہانہ تراشی میں اتن مفید ناست ہوا تھا، کسی کو بہت نہیں تھی، شایداسے خود کو بھی بہیں۔ کیونکہ وہ بھی یہ بہیں جا نتا تھا کہ وہ رام چرن کی بہن کی شادی دیکھنے کیوں جارہا تھا۔ اسے گا بونے بلاوا مجمی نہیں بھیجا تھا۔ وہ لڑا کی تھی اوروہ اس وجہ سے بھی باکھا کو نہیں بلاسکتی تھی۔ وہ باکھا جیسے نثریف لڑے کو گا کیاں بھی دیتی تھی کیونکہ وہ اس کے بیٹے کو کا کیاں بھی دیتی تھی کیونکہ وہ اس کے بیٹے کو کا کیاں بھی دیتی تھی کیونکہ وہ اس کے بیٹے کو کا کیاں بھی دیتی تھی کیونکہ وہ اس سے بلاسکتا تھا اور مند اس سے رام چرن اس کی بہن ہی کہ سکتی تھی کیونکہ وہ توجب سے دس سال کی ہوئی تھی اس سے بولی کی بہن ہی کہ سکتی تھی کیونکہ وہ توجب سے دس سال کی ہوئی تھی اس سے بولی

تک نہیں تھی۔ تو پھروہ کیوں جارہا تھا ؟ تو پھراس نے اچا نگ یہ ہمت کرنے کا فیصلہ کیوں کرلیا تھا ؟

وه حرف يه جا نتا تفاكه وه گوست اين باپ اين بهائى ايني بهن ، برايك س دور بيلا جانا چا متا تفار ليكن وه خود سع كمى يرتسيم كرن كو تيار تنبيس كقاكر ده رام چرن كى بن كو آخرى بارد يحدا جا متا تفا-اس ك دمن بن مامنى سدا كركراس كى ايك تصویرا بھرآئی۔ وہ ایک جھوٹی سی لاکی تھی جس کا سرمنڈا ہوا تھا اوروہ کافی گرے سرخ رنگ كاسفيدنقش و نگاروالاحجوالا سالهنگا يهن بوت تقى جودهوبنين بي وه کسی مداری کی حیو ٹی سی بندریا لگ رہی تھی۔ وہ خود بھی اس وقت آ تھ سال کا تھا اورسنہ ری کام والی او یہ پہنے رستا تھا جواس کے باپ نے بیاج پررو یے دینے والے ایک سپاہی سے مانگ ل تھی۔ اس سپاہی کے تین بیٹے تھے اور ان کی کھٹی پرانی جیزی لاکھا کے بینوں بچوں کے بالکل تھیک آئی تھیں۔ باکھاکویادآیاکہ ایک دفعہ جب وہ باركول بين ابنے جبوٹے بھائی اور چھوٹا سے كھيل ربائفاتو وہ سب گھر آگئے تھے اور شادى كا كعيل كعيلن لك يخف اس كعيل من رام چرن كي چيو في بين كوربيو، بنايا يا تھاکیونکہ وہ لہنگا پہنے ہو کے تھی۔ باکھاکو دو لہا بننے کے بید کہا گیا تھا کیونک وہ سرخ کام کی ٹو پی پہنے ہوئے تھا۔ دوسرے سادے لڑے براتی بن گئے تھے۔ باکھاکو یا د آیاکچیوٹانے اسے ایک سرمنڈی ہوئی جھوٹی سی وامبیات نٹرکی کا دولہا بنے پرکتنا جعيرًا تقا اوربا كها اس بركتنانا را من موكيا تفا اكرجه باكها كومبي بنة تخاكدوه دولميا کے طور پرکتنامفنکہ جبرلگ رہا تھا۔ نیکن دام جرن کی بہن میں ایک فاص کشسش تھی۔ دواس کی آنکھوں کی نرم روشی تھی جس کی وجہ سے وہ اسے بہت جا بتا تھا اور اسے یادآیا وہ اینے دوست سے واقعی نظیرا تھا۔ اس کے بعددہ بڑی ہوکرایک لمبی لڑکی بن گئی تھی اوراس کا چہرہ بھوری گیہوں کی طرح بھورا تھا اور اس کے بال پان بجرے بادلوں کی طرح سیاہ ہو گئے تھے اور باکھا کو بڑا فخر تھاکہ وہ اس لڑکی کا کھیل يس دولې بن چکاتھا ليکن اس بين انني جمجك تنى اور وه اتنا شرميلا تفاكه اس مين ات نظرا کھاکر دیکھنے کی بھی ہمنت نہ ہوتی۔ لیکن ایسے دل کی گہرا یکوں میں اس نے ہمیشہاس كے خيال پر گھبرام مے كم منعددلم دوں كا احساس كيا تھا۔ اب چوده سال كى عمر بين ايك نوجوان دهوبی سے اس کا بیاہ ہورہا تھا جو اس پنجا بی رجمنے بیں کام کرتا تھا۔اس نے ایک سال پہلے اس دشتے کی بات سنی تھی۔ بھنگیوں کی بستی بیں یہ بات عام سننے بیں آئی تھی کہ گلاہونے اپنی لڑئی کا ہا تھ دینے کے یہے دوسو روپے وعول کریا ہے تھے۔ یہ بات چھوٹا نے اسے بنائی تھی۔ اسے وہ شام یا د آئی جب اسے بھی اس بات کا بنا لگا تھا کیو بی اسے یہ سن کرصدمہ سا پہنچا تھا اور اس نے دل بیں بڑا دکھ سامحسوس کیا جیسے کوئی جشمہ اس کے جسم کی سخت چٹان سے ٹکواکر ایک در دناک گیت بیں بچوٹ پڑا ہو۔ بعد بیں بھی اس کے جسم کی سخت چٹان سے ٹکواکر ایک در دناک گیت بیں بچوٹ پڑا ہو۔ بعد بیں بھی سنا تھا۔ لیکن وہ بھی یہ نہ جان سکا تھا گواس کی وجہ کیا تھی۔ رات کو اپنے گھر کے سنا تھا۔ لیکن وہ بھی یہ نہ جان سکا تھا گواس کی اندر کوئی شے بچپکے سے اسے اندھیرے بیں جب وہ آدھی نین دریاں ہوتا تو اس کے اندر کوئی شی بیدا ہوتے ان اہروں اور پھر بھی وہ ان جذبات کوجو اس کے دل میں ایسے لیات میں بیدا ہوتے ان اہروں اور پھر بھی وہ ان جذبات کوجو اس کے دل میں ایسے لیات میں بیدا ہوتے ان اہروں اور پھر نہی وہ دیا تھونہ جوڑ سکتا جوجب کبھی وہ دام چرن کی بہن کو د بچھ لیتا تو اس کے دل میں ایسے لیات میں بیدا ہوتے ان اہروں میں ابھر آتیں۔

آئ رام چرن کی بہن کے گھر کی طرف جاتے ہوئے اس نے ان واقعات کو یا دکیا جن کی طرف بہتے ہوئے اس کے بہل جذبات نہا دہ واضح ہو گئے تقے۔ ایک دفوج وہ اسے ایک شراب کی پرانی ہو تل بین مٹی کا تیل لانے کے بیاے دکا ہوں کی طرف جاتی ہوئی ملی تقی تو اس کی بڑی بڑی بڑی کر ان ہو تا یک تعریفی احساس بین اس کے چہرے پرجم کررہ گئی تحییں۔ پھراس کے ذمن کے بہاں خالوں بین سے اس کی یا دکی ایک اور تصویر انجری۔ وہ صبح ہونے سے بہلے کے اندھیرے بین ندی کے کناروں کی طرف سے آئی تقی جہاں وہ جا نتا تھا کہ وہ اور نجی ذات کی دوسری عور نین رفع کا جن کے بینے جاتی تھیں۔ وہ جاتی اس ملکے اندھیرے کا فائدہ انتھا تی دوسری عور نین رفع کا جن ایسا کرتے بہیں دکچ سکتے اس ملکے اندھیرے کا فائدہ انتھا تو تا تھا اور اس بین اسے ایک فاص مسرت محسوس ہواکرتی تھی اور وہ جذب اس کیومت کرنا طاقتور تھا ااس نے ذہن بین اس کو بالکل نگا دیکھا جیسا کراس نے جب وہ بچہ تھا اپنی ماں کو دیکھا تھا اور اپنی بین کو اور دوسرے چھوٹے بچوں کو سوا کے ایک تیز جھوٹے کی ما نندایک جذب اس کے ذہن تک

انفاا وراس کے خیالوں کو دھندلاکر گیا۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ زبر دستی اسے اپنی باہوں ہیں نے سکتا تھا ورجو چاہے اس کے ساتھ کرسکتا تھا۔ پچراس نے اپنا پاتھ اپنی آ نکھوں پر رکھ لیا اور اس خیال سے خوف کے مارے کا بیٹے لگا۔ اس نے ایسا سو پینے پرا بنے آپ کو برا بھلا کہا۔ اس سے اس کی نٹریف' اچھے اور قابل عزت لوک موسی پیرا بنے آپ کو برا بھلا کہا۔ اس سے اس کی نٹریف' اچھے اور قابل عزت لوک بوٹ کی شہرت خطرے میں نظر آئی۔ وہ اپنے آپ برجیران ہوا تھا ہے میں جے ہرا بک اور کی نیک باکھا کے طور پر جانتا ہے ، یہ ناپاک ارا دہ کیسے دکھ سکتا ہوں یہ مگر پچر بھی آدی نیک باکھا کے طور پر جانتا ہے ، یہ ناپاک ارا دہ کیسے دکھ سکتا ہوں یہ مگر پچر بھی یہ تھویراس کے ذمین سے محومتیں ہوئی ۔ جتنی اس نے اسے مطا نے کی کوشش کی اتن یہ تھویراس کے ذمین سے محومتیں ہوئی ۔ جن اس نے ساتھ جب اس نے اپنے اِن جذبا ت

اسے یہ باتیں یادکرے شرمندگی کا احساس ہوا۔ اسے اس دور کھی جب یہ باتیں پہلے بہا اس کے دہن میں بیدا ہوئی تقین ایسی ہی شرم آئی تھی اپنے آپ سے فرار ہونے کے بے اور اس سے پوشیدہ اس کے دل میں دفن ہوئی خواہش سے بھاگئے فرار ہونے کے بے اور اس سے پوشیدہ کاس کے دل میں دفن ہوئی خواہش سے بھاگئے من کے بیاجواس کے دل میں اس لا کی کے بیا تھی ۔ وہ اس داستے سے ہمٹ کردو مری طرن کے بیاجو دعو ہوں کے گروں کو جاتا تھا اور بغیر کسی مقصد کے یو بہی گھومتا گھو متا ہوگیا جو دعو ہیوں کے گھا ہے ہیں گھومتا گھو متا ایک تھی میں گھا جو اسے ندی کے کنا دسے دھو ہیوں کے گھا ہے ہیں گھی گئے ۔

رہے تھ اوجی اوجی اوجی می کچے دھو بی ندی کے کنارے پڑے ہوئے بہوئے بخفروں پر
اپنے گا ہموں کے کپڑوں کو بھاڑتے ہوئے اوران کے بٹنوں کو توڑتے ہوئے چا دہان کے بٹنوں کو توڑتے ہوئے جمول پر
دہے تھے۔اُن کی بیاہ ٹائلیں بائی کے اند گھنٹوں تک ڈونی ہوئی تھیں اور آن میں ان کے کرتے اسمح ہوئے ہوئے تھے۔
منگو ٹیوں کی موٹی موٹی تہیں بڑی ہوئی تھیں اور ان میں ان کے کرتے اسمح مارتے وہ دو ہرے ہوکر پتھروں پر چھوا چھوکی سرسراتی ہوئی آ واذکے ساتھ کپڑے مارتے سے بے آ واذکے ساتھ کپڑے مارتے اس میں ایک سے یہ آ واذستنے میں اچھی گئی تھی جا ہے یہ عمل کپڑوں کے لیے اچھا نہو۔ با کھانے اس طرح کھڑے ہوکراکٹر اس عمل کو دیکھا تھا۔ بچپن میں تو اس کے یہ اس میں ایک فاص کشسٹس تھی اور وہ خود بھی ایک دھو بی بننا چا بتنا تھا۔ لیکن دام چرن نے جو فاص کشسٹس تھی اور وہ خود بھی ایک دھو بی بننا چا بتا سے لیکن دام چرن نے جو فاص کشسٹس تھی اور وہ خود بھی ایک دھو بی بننا چا بتا سے اس کا باپ تہیں تھا، تو وہ ایم ماں گلا ہو کا بیا باپ اس کا باپ تھا جو گلا ہو کا عاشق تھا، یہ کہ کر اس کے خوابوں کو چکنا چود کرویا تھا ، میں دواس کا باپ تھا جو گلا ہو کا عاشق تھا، یہ کہ کر اس کے خوابوں کو چکنا چود کرویا تھا ، یہ میں واس کا باپ تھا جو گلا ہو کا عاشق تھا، یہ کہ کر اس کے خوابوں کو چکنا چود کرویا تھا

که اگرچه وه اس کوچیولیتا تھا اور اس کے ساتھ کیبلتا تھا مگروه ہندو تھا اور باکھا مرف ایک بینگی تھا۔ باکھا ان دنوں بہت چیوٹا تھا اور وہ رام چرن کے اس مغرور دعوں ایک بینگی تھا۔ باکھا ان دنوں بہت چیوٹا تھا اور وہ رام چرن کے اس مغرور دعوں بین اس امتیا زکون سمجھ سکا وربة وہ اس کے منہ پرایک طما بچہ ماردیتا لیکن اب تو وہ جا نتا تھا کہ چیو ٹی ذاتوں ہیں بھی درجوں کا فرق تھا اور وہ سبسے بچلے درجے کی ذات کا تھا۔

اس نے بڑے وہورے تھے۔
اس کے بعداس نے ادھرادھر پھرتے ہوئے دھو ہوں کے گدھوں کو دیکھا جو بھر کے کہ اس کے بعداس نے ادھرادھر پھرتے ہوئے دھو ہوں کے گدھوں کو دیکھا جوندی کے کنارے چرد ہے۔ تھے۔ وہ ذرا دور کی یہ بات سوچ ربا نظا کہ شایر رام چرن یہاں ہو۔
اس نے اس فالی اور لمبی مگر کو دیکھا جہاں دھلے ہوئے گیلے کپڑے دو بہر کے بعد کی تیز دھوب میں سوکھ رہے تھے۔ لیکن اس کی تناش بے سود تھی کیونکہ آج کے شبھ دن تیز دھوب میں سوکھ رہے تھے۔ لیکن اس کی تناش بو کر یہاں کیسے کام کرسکتا تھا۔
جب اس کی بہن کی شادی ہور ہی تھی وہ گھرسے غائب ہو کر یہاں کیسے کام کرسکتا تھا۔
میکن اپنے باپ کی موت والے دن تو وہ غائب ہوکر کیا ہما رہے ساتھ مچھی پھڑنے نہیں مین اپنے اپ کی موت والے دن تو وہ غائب ہوکر کیا ہما رہے ساتھ مچھی پھڑنے نہیں گیا تھا ؟" با کھا نے سوچا۔" وہ شاید آج بھی یہاں ہو یہ اس نے پھرسوچا « شایداس کا باپ نہیں تھا لیکن وہ اپنی بہن کا بھا تی تو ہے۔ بچھے تو اس کے گھر پرجانا ہی پڑے گا ۔

وہ واپس ہولیا۔اسے شرم آرئ تھی۔اسے نہیں بہتہ تھاکہ وہ اس گھر کی طرف کیسے جائے گا جہاں شادی بیا ہ کی تقریبات ہورہی تھیں یہ دھوبیوں کی ساری برادری وہاں آئ ہوگی، سب نے بہترین کیڑ سے بہنے ہونگے۔اور دکن کی طرف کے عجیب وغریب گانے گار ہے ہونگے۔ ییں وہاں کیسے کھڑے ہوکر دیکھ سکوں گائ اس نے اس سارے منظر کار ہے ہونگے۔ ییں وہاں کیسے کھڑے ہوکر دیکھ سکوں گائ اس نے اس سارے منظر کے بارے بی سوچ کرشرم سی محسوس کی۔ آج تو وہ ہربات کو محسوس کررہا تھا۔ اس این جیب کوڑھین کاشکار معلوم دیاا وراندرہی اندراس کاجم کھو کھلا اسے اپنا جسم ایک عجیب کوڑھین کاشکار معلوم دیاا وراندرہی اندراس کاجم کھو کھلا سا ہورہا تھایہ بی وہاں بہنے کردام چرن کو کیسے آواز دے سکوں گا؟"

اس کے اپنی بیشانی پرسے بسینہ پونچھنے کے درمیانی وقفوں میں اس کے روزمرہ کی معمولی شخصیت لوط آئی۔ اس کی گفیراس نیچ کہیں اس کی انتظریوں کے فرخرم کی مطیح کسی سلیٹ کی طرح صاف ہوگئی۔ وہ ذات بدر

لوگوں کی بستی کے بالکل قریب بہنج گیا تھا مگر رام چرن کے گھرسے دس گزادھر ہی اچانک بالکل ساکت ہوکر کھڑا ہوگیا۔ اسے بڑی خوشگوار حیرانی ہوئی جب اس نے دیکھا کہ جبوٹا لکڑی کے ایک ستون سے لگا کھڑا تھا اور حیرت سے اس ایک کرے سکے پچے مکا ن بیں اور با ہر برآمدے بیں مردول اور عورتوں کی بھیڑکود بچھ رہا تھا۔

باکھامی آ بسند آ سند لکوی کے ستون کی طرف برصا اور چھوٹا کے سائف کھراہو کیا اس كے دوست لے حيرانى سے مواكر ديكھاا وربڑے تياك سے اس كا ياتھ دبا ديا ، مكر بجروه دو يؤں اندرموجود مجيز کي طرف جو بڑي خوش تفي اور جيرت بيں فرو بي بهو تي تفي ، دیکھنے لگے۔ باکھانے دیکھاکرسب دھوبیوں نے کلف ملے کیڑے بہنے ہوئے بھے جوان كے كا بے جسموں ير برك سفيدلگ رہے تھے۔ شروع شروعيں تو وہ اپني نظر برآدى پرالگ الگ بہیں رکوسکا۔ اے اپنی نظری برآمدے سے پرے اکھاکر اس جھوٹے سے كمرا تك جس بس مدهم سي سورج كي روشني تني له جاتے بوت ورلگ رہاتھا۔ اس كے سركے بيجھ ايك فوشگوارگرمى نيچے تك انر رہى تھى . كم روشنى ميں سے اسے ايك آدی اس کے طرف گھور تا ہوا نظ آیا۔ وہ اپنی ذات کے احساس سے کانب سا گیا۔ رام چرن کی بہن کا تصوراس کی حقیقی تصویر سے محرا گیا۔ اس کا ول و وبنے سالگا۔ اسے بین آریا تھا۔اس کی نوش قسمتی ہے اس وقت ڈھول پر تھای اورزورسے بڑی اوراس شورنے باکھا کے دل کی گعبراہٹ کو دور کردیا۔ وہ اس گیت بیں کھوگیا جواس تھا ب برگایا جار ہا تھا۔ یہ ایک عجیب گیت تھا جو بجلی کی کڑک کی ما ندر اچا نگ اکھنا تھا اور جے نیچے کے تین سروں میں ساری بھیرمل کرگارہی تھی۔ شروع سروع میں تو یا گیت ایک رونے دھونے کی چیخ سالگا جو کانوں کے پروں کو چیر ق ہوئی دماغ میں گھس گئی اور جو مرسننے والے کو اپنے تیزے تیز ترجنون سے پاگل بنا رہی تھی جیسے کہ بجلی ا پنے نیز طا فنور بیجوں سے دل کوچیر دیتی سے اوراسے نیزی سے دحواكما جهورديني ہے۔ البي وہ بہت آ كے بنيں براھے تھے كد كيت وهول كي صدات تعجى اوبرا تظركيا اوراس في اپنے آمنگ اورتا تركو ديرنك قائم كرديا- باكه اس كيت برابيے جوسے لگا جيسے كسى جو لے برجول رہا ہو . اورجونہى گيت ا بن انتہائ ننوريده نقط پر بہنے گیا اور دھوبیوں اور دھو بنوں کے لہراتے جھومتے بجیخے چلاتے اور رقص

کرتے جسموں نے اس کے انٹرکواور بڑھا دیا تو باکھا پھر اپنی ذات کے احساس سے کھنڈااور سست سابڑگیا۔اس نے گھراکر جھوٹاکا بازوجھوااوراس کی یہ حرکت طوفان بیا کرتے ہوئے وصوبیوں کے گانے اور رقص کے شوروغل میں کسی نے دیجھی بھی نہیں۔ جھوٹا نے بھی اس کی طرف مسکراکر دیکھا اور اس مسکرا ہوئے میں اتنا ہی بیار تھا جتنا اس فوشی کے ماحول میں آسکتا تھا۔

ربیں رام چرن کو آواز دیتا ہوں یہ چھوٹا بولا اور اس گاتے ہوئے دھوبیوں کی کھیڑ سے وہ مد شرمایا اور مذفر را اور اس نے رام چرن کو آواز دے دی۔ رام چرن مشرقی اور مغربی طرز کے متعنا دکپڑوں کی ایک عجیب وغریب آمیزش بیں ملبوس تفاد اس کے چھوٹے سے سرپرایک فاکی ٹورتی، ململ کا کرند، بالکل صاف اور سفید مگر کا لرکے یاس سے بھٹا ہوااور اس کی پہلی اور ننگی ٹا نگوں میں نیکر یہ

پیلے تورام چرن لڈو کھانے بین اتنا مشغول تھا جو اس کے پاس بیٹے ہوئے کی آدی

ایک بانظ رہی تھی کہ اسے اپنے دوست کا پیغام جے اس کے پاس بیٹے ہوئے کی آدی

ایک ذریعے لوگوں کے سروں کے اوپرسے پہنچائے کی کوشش کی گئی تھی ، ملنا مشکل تھا۔

لیکن اس کے دوستوں کی خوش قسمتی تھی کہ وہ ابنا نک خود ہی کھڑا ہوگیا اور اس نے ہجڑ پر ایک ٹوٹے ہوئے کستر بین سے کا ٹی ہوئی بچکاری سے دسم کے مطابق لوگوں کے سفید

ایک ٹوٹے ہوئے کستر بین سے کا ٹی ہوئی بچکاری سے دسم کے مطابق لوگوں کے سفید

لیکوں پر سرخ دنگ چھڑ کا اور چھڑ کتا گیا۔ دنگ پڑی بھیڑ نے بوش و خروش کی طروں پر اٹھالیا اور چیخے چلاتے اور کلا بچھاڑ تے ہوئے اسے بام پچینک دیا سے اسے سروں پر اٹھالیا اور چھوٹا اور با کھا کا استقبال کیا اور اپنی بے پلکوں کی آنکھوں

ر آو یار "اس نے چھوٹا اور با کھا کا استقبال کیا اور اپنی بے پلکوں کی آنکھوں کو جھاتا ہوا آگے دوڑ گئا۔

"ابے سامے ہمیں بھی تو تھوٹری سی مٹھائی کھلا " جھوٹا بولا رام چرن اپنے نیکری جیبوں بیں ایک بڑے ریشی رومال بیں رکھ کر جواس نے ابک امرآدی کی دھلائی بیں سے نکال لیا تھا الٹو بھرنا نہیں بھولا تھا۔ "کھوٹری دبردونوں چپ رہو" رام چرن نے یہ کہنے ہوئے موکر دیکھا کہیں اس کی ماں تو نہیں دیکھ رہی تھی کہ وہ کس طرف جارہا ہے۔ مگروہ دیکھ رسی تھی ا "اوحرام کی اولاد" اس کی ماں کی سخت آواز دومری تمام آوازوں اور شورسے اوپرا کھ کرآئی ۔ "کیاتو آج اپنی ببن کی شادی کے دن بھی اِس گندے بھنگی اور چمار کے ساتھ کھیلنے کے بیے بھاگ رہا ہے؟ او کتے کے یتے شرم کر".

"کتیا اینامند بندکر" رام چرن نے پلا کرجواب دیا جیساکراس کے بولئے کا طریقہ کفا۔ اپنی مال کی چوجیس کھنٹے کا گوئتار نے اسے پرنے درجے کا گستاخ، مندی اور شیطان بنا دیا تفاا وروہ اس تنگ رائے پرمولیا جونے سے ہوتا ہوا بھنگیوں کی بستی کے شمال کی طریف جاتا تھا اور اس کے بالکل پیچے چھوٹا اور تھوڑی دور پر با کھا تھا ہو بڑے بھرتے کے الکل پیچے چھوٹا اور تھوڑی دور پر با کھا تھا ہو بڑے بھرتے کے الکل پیچے چھوٹا اور تھوڑی دور پر با کھا تھا ہو بڑے بھرتے کے الکل پیچے جھوٹا اور تھوڑی دور پر با کھا تھا ہو بڑے بھرا

السائے تفورے سے لڈوہمیں دے دے الہی اورخوش وخرم جھوٹازوردیتے ہوئے اورخوش وخرم جھوٹازوردیتے ہوئے استفار میں سے بول استفار انتظار کی ہے اور شوردائے گھرکے آگے ایک گھنٹ انتظار کی ہے ا

"پہاڑی پر پنجیے ہی تم دونوں کو مزور لڈو ملیں گے " رام چرن نے تسلی دی" یں الحقیں ترب اور باکھا کے بیائی یا ہوں اور کسی کے بیا تہمیں آو درا دوڑ کرچلیں کہیں اماں بھاگتی ہوئی بیچھے نہ آجائے "اور وہ اس آدمی کی طرح لگ رہا تھا جسے اچا نک کوئی طافت مل گئی ہو۔ باکھانے تہمیں توجھوٹا نے اس کی تعریف کی اور دام چرن الم و تھے۔ اس کو اینا حق سمجور باکھا کیو دی اس کے قبضے ہیں ایک درجن لیڑو تھے۔

«او با تقی چل بحی اس نے باکھا کواس کی سست رفتاری پر جعر کتے ہوئے کہا "اب ذرا منس اور اپنی ٹانگیں اٹھا۔ تجھے ملدی مٹھائی معے گی "

باکھانے اس کے مذاق کے کھر درسے بن کی کوئی پرواہ نہیں کی اور چپ چا پ چانار با۔ وہ اپنے آپ کو اس انسانوں کی دبیاسے بڑاکٹا ہوا محسوس کر رہا تھا اور ایک قسم کی گری داسی اس پر چھائی ہوئی تھی۔ قدرت اپناحسین ہا تھ اس کی طرف بڑھا رہی تھی ہوئی تھی۔ قدرت اپناحسین ہا تھ اس کی طرف بڑھا رہی تھی کیون کے بلاشاہ کی پہاڑیوں کی انزا میوں پر لمبی لمبی گفتا س نظر آر ہی تھی اور اس کے سیاس نے اپنادل کھول کر رکھ دیا تھا۔ ایک بھنڈی ہوا آئے ہے اس ہجیٹر ہجڑ کے سے اور کی ذات کی بستی کی غلاظست اور شور سے آب نے نی سے دور یا جا رہی تھی اور اس کے کہی ذات کی بستی کی غلاظست اور شور سے آب نے نی میں در اپنے جارہی تھی اور اس کے دل ہیں ایک اچانی ہوئی موجز ن تھی۔ اس بی ایک اس منے ہوائی ہوئی ہوئی میں تا گریں دل ہیں ایک اچانی ہوئی مسرت آگئیں

گھاس کودیجھا اور کھران چھوٹی پہاڑیوں کوبن پردہ دھوپ بھرے آسمان کے پنچ پھیا ہوئی مقی۔ اور آسمان اتنا نبلا ورحین تفاکہ اس نے سوچاکہ اس کے ساسنے گونگا اور ہے موحرکت بن کر کھڑا ہو جائے۔ اس نے حجاڑیوں کی معصوم سی سیٹیاں سنیں۔ بہ وہ معدا بین تفییں جن سے وہ بڑی اچھی طرح واقعت تفا۔ اسے بڑی خوشی ہوئی کہ اس کے دوست اس کے آگے۔ تھے اور بیسکون اِسی طرح قائم کھا۔ اس کی روح اِس وقت دوست اس کے آگے۔ تھے اور وہ سکوت اور تنہائی بین قدرت سے ہم آ ہنگ ہونا اور نجائی برحجکی ہوئی تفی اور وہ سکوت اور تنہائی بین قدرت سے ہم آ ہنگ ہونا چوجائے گئی۔ ایسا لگتا تفاکہ اگر اسے ایک بھی انسانی آ واز سنائی دی تو وہ بڑا نا خوش ہوجائے گا۔ اِس کے اندر کی گہرائی تک اس بات سے واقعت تھی کہ اس کا دل خوش ہوجائے گا۔ اِس کے اندر کی گہرائی تک اس بات سے واقعت تھی کہ اس کا دل خوش ہیں ہوجا کہ وہ اپنے آپ سے پوچھ نے کہ وہ بہاں کیوں آ یا تفا۔ وہ تو اپنے سے بوجھ نے کہ وہ بہاں کیوں آ یا تفا۔ وہ تو اپنے سامنے دور زنگ پھیلے ہوئے آپ سے بوز ذک کر اپنے آپ کو نباتا تی دنیا کے حقر ابز حود رفت سا ہو گیا تھا۔ اس نے بچونک کر اپنے آپ کو نباتا تی دنیا کے حقر ابز اور ن کی تا دو تو اپنے خود رفت سا ہو گیا تھا۔ اس نے بچونک کر اپنے آپ کو نباتا تی دنیا کے حقر ابز

آگے بڑھنے بڑھنے باکھاکومحسوں ہواکہ اگروہ اپنی قدرت بہندی کی اس تہا اسروسیاحت کو انسانیت سے ہم آ ہنگ کرنا چا ہتا ہے تواسے کسی دکسی کی دوسی کا دم بھرنا پڑسے گا۔ لیکن وہ رام چرن اور چھوٹاکو اپنے پاس بلاکرا بنی مسرت کو ان سے بانٹمنا نہیں چا ہتا تھا۔ اس نے کئی کارہائے کیا بادا کیے جوال نے پین بی بیائے تھے اپنے ابتدائی ایا میں اس وقت کو یا دکیا جب وہ دیبیات کی طرف اپنے دوسرے تمام دوستوں کے ساتھ آیا کرنا نتا اور وہ سب بہاڑی کی چوٹی پر ایک خیالی قلع تعمر کر لینے تھے اور اس کے بیلے لڑا تیاں کرتے تھے۔ وہ بانس کی کما نیس بناتے سے جن سے وہ ایک دوسرے پر جبور شرخ نے تھے اور اس کے بیلے لڑا تیاں کرتے تھے۔ وہ بانس کی کما نیس بناتے سے جن سے وہ ایک دوسرے پر دوسرے سے لڑتے تھے اور اس کی ہوٹی ہی جن میں سے ایک چنگاری سن کھی ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ وہ سب مجھواسے یا دار ہا تھا۔ اس وقت اس کے سادے دوسرے سے لڑتے تھے اور اسے دیکھتے ہی جوش سے بھرجائے تھے۔ انھوں نے ہوئی دوست اس پر فنح کریت تھے اور اسے دیکھتے ہی جوش سے بھرجائے تھے۔ انھوں نے ہوئی دار اس نے بڑے نے دیکھتے ہی جوش سے بھرجائے تھے۔ انھوں نے ہوئی اسے ایا جرائے بیا ہوائے دیا دکیا جواتھوں نے ہوئی دیکھتے ہی دوست اس پر فنح کریت تھے اور اس نے بڑے میں وہ فتح یاب لوٹے تھے۔ کچو لڑا نیاں انگا دگا دیا۔ کیا بوائے دیلیا جواتھوں نے ہوئی رہنے ۔ کے لڑکوں سے لڑی تھی اور جس بی وہ فتح یاب لوٹے تھے۔ کچو لڑا نیاں انگا دگا

إد هر أدُه ركبي بوني مقبي، اس طرح بنبي جيسے دجمنٹوں كى لٹرا ئيّاں يا فوجوں كى مشق بڑی تنظیم سے بندو توں کے ساتھ کی جاتی تھی بلکہ بچوں کے درمیان جیسے ہوتی ہیں الین اس وقت اس نے اپنے آپ سے کہا ہ وہ توہمارے بھین کے کھیل ہوتے تھے۔ وہ کیل اب میں کہاں کھیلوں گا۔ اب میرے پاس ہا کی تک کھیلنے کے بید وقت بہیں ہے اورمرا باب ہروقت مجد برچلا تا رہنا ہے ؟ یہ باتیں سوچ کراسے کچہ اکیلے بن کا اصاس ہوا۔ اس مید است اینادین دوبارہ اینے گردوپیش کے ماحول کو کھو جنے می لگادیا مگراسی مہل میشکنے والے طریقے سے جس کا اس کا ذہن کچھ بھی معلوم کرنے کے بیعادی تھا۔ پہاڑی کی اترا یکوں پرجن پر گھاس کا غالبیہ بچھا تھا طرح طرح کے بھولوں کی بہتات تنی جن کے رنگ وقعے و قفے کے بعد بدل جاتے تھے۔ ذر درنگ کے چھوٹے چھوٹے لموترے پیول تخے ہو باکھاکو ہمیشہ سیالکوٹ کے نزدیک اینے گاؤں کے مرسول ك بيول نظراً ت عقد اسى طرح كيه سدا بهاد ، مجيه جا منى اورسفيدرنگ كے كيول جگ جگ ا گے ہوئے تھے اور یا کھاکے بعد تو وہ سب بھول تھے مرت پیول کیو نکاس کو ان کے نام بھی نہیں آتے تھے۔ لمبن گھاس اور دوب میں ایک چیوٹا سایا ف کاتالاب تھا جیسے کوئ بڑاگول حومن ہوجس کے کناروں پرجاندی کے رنگ کی روپہلی شافیں جعكى سوئى تغيب اورجب وه مواسع جمولتى تغيب توايسا معلوم بوتا تخاكه ياني یی دہی ہیں۔ یہاں پرداہ گیراس پانسے اپنی پیاس بجعا تا تفاجو ایک قدرتی چھے

ینچانزگروہ اس کے پاس پہنچا۔ اس کے نتھے تازہ ہواسے ہوئے تھے
اوراس کا دل اتنا بلکا تھا جیسے چڑ یوں کا جوش وخروش ہو تاہے۔ لیکن ایسا معلی
ہوتا تھاکہ یہاں پہنچ کربا کھا کا احساس بیدار نہیں ہوا اور ند اس بیں کوئی فاق ہوش ہوتا تھاکہ یہاں پہنچ کربا کھا کا احساس بیدار نہیں ہوا اور ند اس بیں کوئی فاق ہوش ہوا ہوا تھا۔ وہ کسی پہلے کی ما نند تھا بحورا سے بی ا گے ہوئے پچولوں سے منہ موڈ لیتا ہے۔ اگرچ اس بی بھی اس آدمی کی طرح جذبہ تبولیت اور آما دگی تھی جو ہر ایتا ہے۔ اگرچ اس بی بھی اس آدمی کی طرح جذبہ تبولیت اور آما دگی تھی جو ہر سنے تجرب کا لطف اٹھانے کے بیلے تیار تھا۔ لیکن اس کے دل بیں وہ بیدا دی انہیں تھی۔ فرورت نے اسے مجبود کر دہا تھاکہ وہ قدرت کے نظاروں کے بارے بیس سوچے کین مرورت نے اسے مجبود کر دہا تھاکہ وہ قدرت کے نظاروں کے بارے بیس سوچے کین مرون سرمری طور پر۔ وہ اس نسل کا تھاکہ اس کی روح میں کوئی ایسی بیں سوچے کین مرون سرمری طور پر۔ وہ اس نسل کا تھاکہ اس کی روح میں کوئی ایسی

گېرى كيا ديال بېيى تقيى جن بى كوئى كچول اگ سكيى يا گھاس كى بېتات بور مختاط انتخاب کے بہر در بنہ انرنے اس کے آزاد دل کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑلیا مخااور وه مرف ایک ہی پیشے کے خشک ما حول اور دوزمرہ کی یکسا نیت میں محدود ہو چکا تفاراب جومحدود اور ننگ شخصیت اسے ورثے بین ملی تھی اس سے باہرا نا اور کسی بڑی بات کی آرزوکرنا اس کے بس کی بات تہیں تھی۔ یہ اس کی واست اور حالات بیں حملی انتقاجی کی وجہ سے اس جیسا شیر جال میں بھنسا پڑا کفا جب کے بہت سے عام مجرم داجہ کا تا ج پہنے ہوئے تھے۔ سکن اس کے نامحسوس نخربے کی دولت غيرمعولى تفي - يه ايك قسم كا دنياكواپنے كھرددسے احساس سے جان كينے كمتزادف تقاركونى كسان ابناكام آسا فى سے كرليتا بعاودكسى نخرب كا ه بركام كرين والاكبيتي بارس كاما برابنا مربى كهجلانا رمتاب اورباكوني عربي ملآح جو سمندرول برابنى جيو فى كشنى چلا نابے فرف سورج كو ديكھتے ہى ابنى سمت مقرد كمرلبتا سع يا وه كان والا فقرجو بردروازم بركوني برانى كتما سناديتا سع يدكين اس کے مہمل احساس کوکسی حقیقی معنوں میں تہذیب یا فنۃ آدمی کے جذبے میں بدلے کے بیے سخنت قون اوا دی ا ورطا قت ورسوچ کی حرورت تفی ۔

تیزیز آگے بڑھے ہوئے اچانک اس کے ذہن بیں ایک کوندہ بیکا اوراس کو ایک شدیدخوا ہش نے جکڑیا کہ وہ گنامی اور فاموشی کے اس سا بے بیں سے جس بیں وہ گھرا ہوا تھا زہردستی با ہرنکل آئے گا۔

وہ نشیب پرسے تیزی سے اترا اور اپنے دوستوں کے پاس پہنچ گیا جو نالاب کے کنارے کھڑے تھے۔ کھنڈی ہوااس کے کانوں بیں سرسراتی ہوئی چل رہی تھی اوراس کا خون اس کی نرم تازہ کھنڈک بیں متحرک سا ہوگیا۔ اس کے سامنے افق بیں سورج کا عکس بنچے پانی کی ہروں بیں اسی بے چینی سے پڑر ہا تھا جو ہا کھا کے دل کے در دبیں تھی۔ وہ سبزہ گا ہوں بیں سے ہوتا ہوا جہاں ہر یائی تھی اس مقام پر بہنچ گیا جہاں وہ کھلی فضا بیں پورا سانس سے سکتا تھا۔ وہ تالاب کے کنارے لیٹ گیا جہاں وہ کھلی فضا بیں پورا سانس سے سکتا تھا۔ وہ تالاب کے کنارے لیٹ گیا جہاں وہ کھلی فضا بیں پورا سانس سے سکتا تھا۔ وہ تالاب کے کنارے لیٹ گیا جہاں وہ کھلی فضا بیں پورا سانس سے سکتا تھا۔ وہ تالاب کے کنارے لیٹ گیا جہاں وہ کھلی فضا بیں پورا سانس سے سکوت بیں طروب گیا۔ اس نے دراسی بھی حرکت نہیں کی حالا نکی جس طریقے سے وہ بیچھے کو جھکا ہوا تھا ایس سے اس کی آ نکھوں ہیں

سورج کی چک پرطرم مختی - ایک یا دولموں میں اس کا وجود ایک ایسی نا اہمیت میں فروب گیا جیبے گرے سکوت کے کسی گراھے میں دفن ہوگیا ہو جب کہ دھوپ میں بہائے ہوئے کنا مے بربڑی ہوئی اشیا بھی زندگی بانے لگیں - بودول میں بنتے بچوشنے لگئ واضح اور اہم ۔ اسے ساری وادی زندگی سے چمکتی ہوئی نظر آئی ۔

بیکن ایسامعلوم ہوتا تھاکہ اس کے اوپر کی قیمتنی ا ورجا ندار خلاؤں نے اس کی تمام قوت چوس کی تھی۔ وہ مردے کی طرح ہے حس پڑا تھا۔ خالی ہیٹ نے اس کے اندر نینندکی خوا مشن کوا بھا ردیا تھا۔ وہ اونگھ رہا تھا۔

وه مشکل سے بی سوبا ہوگا کہ جبوٹا آیا وراس نے اس کی ناک کو ایک تنگے سے گدگدان سروع کردیا۔ بھنگی کا لڑکا ایک زبردست جبینک مارکرا کھ گیا اور اپنے جسم کوسیدھا کرکے بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے اس کے دوست بری طرح قبقہ مارر سے تھے۔ باکھا کوئی چڑ چڑا لڑکا نہیں تفاجوا پنے دوستوں کے اس جبوٹ سے مارر سے تھے۔ باکھا کوئی چڑ چڑا لڑکا نہیں تفاجوا پنے دوستوں کے اس جبوٹ لیکن صبح کے واقعات نے اس کے دل پراوس ڈال دی تھی اوراگرچاس کے دوست کیان صبح کے واقعات نے اس کی دل پراوس ڈال دی تھی اوراگرچاس کے دوست کھلکھلا کر بہنس دے تھے اس کی منسی میں ایک زبردستی ایک مجبوری حجلک رب تھی۔ جبوٹا نے اسے محسوس کر لیا اور اس نے دیجھا کہ کوئی نہ کوئی تنا وگی بات سے یہ ظاہر تھا کہ با کھا کو وہ مذاق جوانوں نے کیا تھا یہ ند کہی تھا۔

«اب سالے کیا ہوگیا تجھے؟"اس نے پوچھا «مجھ نہیں" باکھانے جواب دیا۔ «تم دونوں دوڑر ہے تھے، میں آ ہستنہ آمستہ آگیا یُ

" تونيمين د حونداكيون نبين ؟"

رين تعك گيا تفاا ورسونا چا متا تفا كل دات مجه اجبى طرح نيند بنين آئى تقى "
«كيونك توايك جنط بين ب اورا بن باپ كاطرح دات كورمنا ئى اور كرسونا بني و باب كاطرح دات كورمنا ئى اور كرسونا بني و باب كاطرح دات كورمنا ئى اور كرسونا بني و با كما كو بيل كارتا تفا و گربر سوتا تخا ا ورجو گاليال باب اس كو دينا تفا اور جيوال با كما كو جيل اكرتا تفا و

ر بندکر" با کھا مذاقاً چلا یا ر تومیرے سے زیادہ جنٹر بین ہے اور اپنے اِس سالے کو تو دیکھ ہے آج صاحب ہوگوں کی تو پی اور نیکر پہنے ہوئے ہے "
سالے کو تو دیکھ ہے آج صاحب ہوگوں کی نقل کرنے کے خواہش مند سے لیکن اندر ہی اندر ایفیں کھوڑا ساتو یہ احساس تفاکہ یہ سب غلط تفاا ورا تخیں ا بنے بڑوں کے طنز کھرے جملوں کا تیکھا بن کھی سہنا پڑنا کھا !" اس جنٹر بین کو دیکھو!" اوروہ اِسے آپیں ہیں دہر اتے کھی ہے ۔
اوروہ اِسے آپیں ہیں دہر اتے کھی ہے ۔

" اُن لڈوؤں کا کیا ہوا؟" باکھانے رام چرن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے لڈو کھانے کی کوئی اننی خوا ہش تو نہیں تھی لیکن ایک کھانے کو مل جاتا تو کھیک تھا۔

«تیراحفتہ یہ رہا" رام چرن نے سانخہ لائے ہوئے رومال کو کھولتے ہوئے کہا۔

اِس کے اندر تین لڈو تھے ،جو ذرا ذرا ٹوٹے ہوئے تھے۔ «میری طرف ایک بھینک دسے» باکھا بولا رسے پچڑ " رام چرن نے کہا باکھا ہچکچا یا اور اس نے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ « اب لے نے نا! اب پچڑ تاکیوں نہیں ؟ " رام چرن نے شکا یتی لیجے میں بولا

ر تہبیں تو مجھے دے دے میری طرف بھینک دے یہ باکھانے کہا مرام ہرن اور جھوٹا دونوں جران تھے۔ انھوں نے باکھا کوکبھی ایسا سلوک کرتے ہوئے تہبیں دیکھا۔ رام چرن چونک دھوبی تھا'اسے ان بیں او پخی ذات کا سمجھا جا تا تھا۔ اس کے بعد جھوٹا کا تمبر آتا تھا کیونکہ وہ چمار کا لڑکا تھا اور باکھا تیم سے اور سب سے پخلے درجے کا تھا۔ لیکن ان تینوں بیں آپس بیں کسی قسم کا کوئی امتیاز اور بھید بھا و تہبیں تھا' سوائے ان موقعوں کے جب کوئی شان جمانے یا مذا ق اور بھید بھا و تہبیں تھا' سوائے ان موقعوں کے جب کوئی شان جمانے یا مذا ق کے سے اور جیزیں نہیں اور کھی کھاتے ہی تھے اور ایسا وہ مہدوؤں جن بیں بانی بڑن تا تھا تو خشک چیزیں تو وہ اکھی کھاتے ہی تھے اور ایسا وہ مہدوؤں

کی نقل میں کرتے تھے جن کا مسلمانوں اور عیسا مجوں کے ساتھ ایک سا ہی برتا و کھا۔ انفوں نے اکثر مٹھا ئیاں اکٹھے کھائی تھیں اور انھوں نے سوڈا واٹر کی برہیں کمی یی تقیں اُن تمام پاک کے میچوں بیں جو وہ سال میں ایک دفعہ باشاہ بریگیڈی مخلف وجنتوں کے الاكوں كے ساتھ كھلتے تھے۔

" مجھ آج ہوکیا گیا ہے ؟ " چھوٹانے بڑا نکرمند ہوکر بوجھا اور بھر اس نے برے بیار سے کہا۔ " تو ہما دا دوست ہے "ہیں تو تا دے!

د تہیں کوئی یاست نہیں ہے یہ باکھانے کہا

"ادے بتاہی دے۔ دیکھ ہم سب دوست ہیں" چھوطلے نرمی ہے کہا باكعان الخيس بناباككس طرح جب مبح الخيس جهور كروه شهرجار بالتفاتوايك آدمی اسے بچوتا ہوا آ گے نکل گیا ا وراس نے اسے کیسی کیلیاں دیں ادر پیر العمی کرنی ا ودکس طرح اس کے نکل مجا گئے سے پہلے اس آ دمی نے اسے تغیر مارار " نونے مجی اس کے تھیٹر کیوں بہیں مارا ؟" جھوٹا آگ بگول موكر بولا

" صرف يهى بات نبي موتى" باكما بولتا ربا- اس في وه سادى بات سناتى کرکس طرح بجاری نے اس کی بہن کی عزت لوشنے کی کوششش کی اور کھرا ن دونوں پر چلاتا بوا با برآ یا که د بس مجرشت بوگیا میں مجرشت بوگیا "

د تو کھیر۔ وہ حرامزا دہ کبھی ہما ری بستی کی طرف آ یا توہم اس کی کھال ا دھیٹر دیں گے " جھوٹا طبیش یں آ کرہولا

" آ گے چل کرمیری بے عزتی ایک د فعہ پھر ہوئی " باکھا پھر بولا اور اس نے وہ قصہ بھی سنا دیاککس طرح چاندی کے سناروں کی گئی ہیں ایک عورت نے اپنے مکا ن کی اوبرکی منزل سے اس پرروٹی مجینکی تنی -

در كام يرسمين براا فسوس عيه جيمونان كها دراب جوسوا اسع كبول ما ا ور بها دربن . ہم کربی کیا کرسکتے ہیں ۔ ہم ذات سے باہر ہیں " اس نے باکھا کوتسلی دیتے ہوئے اس کی پیپٹر تعبتھیائی۔ رہ جل" اس نے پھراس کی ہمت بڑھائی، رو سب مجھ مجول جا۔ ہم چل کر ہاک کھیلتے ہیں۔ اس سالے بنڈت کو ہما ری طرف آنے دے اس وه سبق سكما يس ك ك زندكى بجريا در كه كان

"جل چلیں" دام چرن بولاجو باکھائی کہانی سن کربڑا بڑا محسوس کررہا تھا اورساتھ ہیں اب نربادہ ڈور ہا تھا کہ اگروہ گھرسے نریادہ دیر غاشب رہاتو ماں اسے خوب کوسے گی یہ مجھے دو بارہ آنے اور ہائی کھیلنے کے بیلے ایک دفعہ توشکل دکھائی ہی پڑے گئ اس نے پہلے چھوٹا اور ہوگائی کا طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

درآجا " حچوٹا نے ببارسے باکھا سے کہا۔ اس کی آ وازیس بڑی اداسی تفی۔ باکھا کھڑا ہوگیا اوروہ تبنوں جب چاپ گھری طرف روانہ ہوگئے۔

رام چرن کویہ فاموشی بڑی بری لگ رہی تھی اتنی بری کہ اس نے سوچاکہ بہ موقع سولہ ہیں ہے۔ اس نے اپنے چھوٹے سے موقع سولہ ہیں ہے۔ اس نے اپنے چھوٹے سے سرپرسے یہ غیر آدا مدہ عجیب وغریب بڑا توپ انا دلیا اود کر صنام والیہجے پہلے میں ہے۔ کا میں کا ۔ پیچھے چلنے لگا۔

باکھاکی روح اب اپنے دوستوں کے ساسف ننگی نظر آتی تھی، کمزوراور زخمی۔ حجود اکا کا اس کے ساتھ بڑی ہمدردی تھی اوراس نے باکھاکی آدا سی کا ساتھ دیا۔ باکھا کو این قصد دہراکردوستوں کی جو ہمدردی ملی اس نے باکھا کے زخموں کوا ورگہراکردیا۔ چلتے چلتے وہ آج صبح لگے ہوئے کچوکوں کی جلن کو زیادہ شدت سے محسوس کرنے لگا۔ اس کے تن برن بیں آگ سی لگ گئی اوراس کا خصد اس ناہرہ طا قت سے اور بڑھ گیا جو اسے دو دوستوں کی موجود گی عطاکر دہی تھی یہ چھوٹا اور میں اس بداخلاق پن ٹرٹ کوسیق سکھا سکتے تھے "اس نے سوچا۔

ورتيراكيا خيال سع آج بي اسسوركوبجرالين ؟ "جهوا بولا

باکھانے سوچاکہ کتنی عجیب بات تھی کہ وہ اور چھوٹا ایک ہی بات سوچ رہے سے لیکن وہ اس کے سجعا و کو ماننے کے بیے ا بینے اندر ہمت نہیں پانا تھا اور وہ ابنی خوامش کی تکیل کے بیے ا بینے آپ کو کمز وریا تا تھا۔

«كيا فا مكره» باكها نے آه كھرنے ہوئے جواب ديا۔ ليكن وه كھلے طور پربدلہ يہنے كى خوامش سے انكاركھى نہيں كرسكتا تھا۔ اور وه كھراداس ہوكرسوچ يس فروب كيا كروه اپنى خوامشوں كو پورا كرسنے كے نا فابل تھا۔ اس نے پكا اداده كياكہ وه اپنے آپ كوسخت بنائے گا۔ اس نے اپنے دانت پيہے۔ اس كے كانوں تك ايگ گرى بہنجى۔ اس کا خون تیزی سے گردش کرنے لگا۔ پھر اس کے دل بیں بار بار پیدا ہونے والے جذبات کا ایک ریلسا آگیا۔ وہ غصریں بھنے لگا۔ "کتنا ڈراؤ نا کتنا خوفناک!"اس کی روح اس کے اندرجینی ہوئی لگی۔ اس نے اپنے اس کے اندرجینی ہوئی لگی۔ اس نے اپنے دہنی کا اس کا چوڑا، جذبا سسے پہلے اتنی ذہنی کی کھی نہیں محسوس کی تھی۔ وہ کا نیخ لگا۔ اس کا چوڑا، جذبا سسے عاری چہرہ دشمنی کے احساس سے زرد ہوگیا لیکن وہ کچھ نہیں کرسکتا تھا۔ اس نے اپنا سرحیکا لیا اورسکڑی ہوئی جھاتی سے آگ بڑھنے لگا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کا جسم ایک نا قابل بیان اور محتمع قوت کے لوجھ سے دبا جا رہا تھا۔ وہ جان ہوجھ کر اپنے قد کو اس طرح محک کر جھیا نے کی کوسٹ ش کر دبا کھا جیسے کہ اسے یہ بھی خوف ہو کہ کو گیا سے دبکھی خوف ہو کہ کو گیا ہے۔

ددوه سالارام چرن کہاں ہے ؟ " جیوٹانے تنا و کو کم کرنے سے ہے کہا در شاید کھیسیاں دیجھ رہا ہوگا " با کھانے مغلاق کیا اس سے اس کی تنی ہوئی مجویں کچھ تحبکیں اور اس کی پیشانی کی شکنیں ہموار ہوگئیں۔

ائی بین دبی ہوئی سرکشی کی جگر ایک آسان قدرتی احساس نے کے ۔ وہ بلا شاہ کے شہر کے بہاڑی کے دامن بین سر بہر کی فاموشی بین آرام سے سوتے ہوئے منظر بین کھویا گیا ۔ درختوں کے حجنڈ سے لے کرجو دو دشما کی دروا ذرے کے پرے منظر بین کھویا گیا ۔ درختوں کے حجنڈ سے لے کرجو دو دشما کی دروا ذرے کے پرے باغات سے بجلی ذات کے لوگوں کی بستی کے گھروں تک سفید نیلگوں نیچ تک باغات سے بجلی ذات کے لوگوں کی بستی کے گھروں تک سفید نیلگوں نیچ تک ہوئے آسمان میں مندروں کے سنہرے کلس گروں کی چیٹی چھتیں ، ورم فی ہوئے آسمان میں بمندروں کے سنہرے کلس گروں کی چیٹی چھتیں ، ورم فی ہوئے تھے ، ماحول میں طرح طرح کے ہوئے تھے ، ماحول میں طرح طرح کے بھوس دارجھت ابھرآئی۔ یہ اس کے گھرکی آس باس کی دلدل اور بیتوں ، آموں کے مرے ہرے باغات اور اس کے گھرکی آس باس کی دلدل اور گندی زین میں کتنا زیر دست تعناد تھا۔

"میرا خیال ہے ہیں بھی باکی کھیلنے کے بیے آنے سے پہلے اپنی شکل ایک دفعہ گھ دکھا آتا ہوں " چھوٹانے اچا نک کہا " ابھی تک بہت دھویں ہے " در تھیک ہے مجے بھی حوالدار چرت سنگھ نے کہا تھاکہ اگریس دو پہر کے بعداس کے پاس آیا تو وہ مجھے ایک ہاکی دے گا '' باکھا بولاد بین بھی جاکہ ماکی کے آتا ہوں ''

" ہاں تھیک سے نو جاکر ہا کے لے آئے چھوٹا مان گیا "میں اور رام چرن تیرے پاس میسے مشروع ہونے سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ ہم اس پگڈنڈی سے چلے جاتے ہیں "

وہ اس وقت ایک مجبوٹی گئی پر پہنچ گئے تنھے جس کے کنا دسے بنگی جاڑیاں اگ ہوئی تھیں ا ور جو پنجی ذان سکے لوگوں کی بستی کی طرف جاتی تھی۔ یہاں سے وہ الگ الگ ہوگئے۔

باکھا کھے میلان میں تیز تیز، بچھروں میں سے ہوتا ہوا، آگے بڑھ گیا۔ یہ کھلی بگہ دراصل بھی ندی کا راستہ تھا جو بہاڑیوں اور ۳۸ فوگرارجمنٹ کی بارکوں تک بھیلا ہوا تھا۔ اسے بحسوس ہواکہ چرت سنگھ سے کام کی یہ بات تواس نے مرت اس بے سوچ کی تھی کیونکہ وہ گر نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ بھائی اور بہن کے سامنے آنا نہیں چا ہتا کھا کیونکہ وہ جا کر ٹیٹیوں برکام کرنا نہیں چاہتا تھا، کم سے کم آن تو نہیں۔ ایک لمحے کے بیاے اسے اپنے قصور کا احساس ہواکہ وہ اپنے کام سے بحنا چا مہتا کا ور وہ تواپنے کام سے بحنا چا مہتا تھا۔ لیکن وہ تواپنے کے قصور سے بی نفرت کرنے لگتا تھا۔ لیکن تواپنے کے گورک آس پاس بھی جانے کے تصور سے بی نفرت کرنے لگتا تھا۔ لیکن اس کے اندر کا کوئی جھوٹا ساحقہ اسے یہ کہتا تھا کہ وہ بھی اپنے ماحول سے باہنیں اس کے اندر کا کوئی جھوٹا ساحقہ اسے یہ کہتا تھا کہ وہ بھی ہی نہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کی بہتیں۔ ایسا لگتا تھا کہ دو کھری ہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے کہتا تھا کہ دور کی ہیں کے نقرے کر سے وہ صا ف مثا دی گئی تھی۔

بارکوں کے احاظ میں کوئی تھی تو آدمی نظر تہیں آرہا تھا۔ کوار شرگارڈ کھی فالی اورا جاڑنظر آرہا تھا، سوائے دو ٹبر تھوسے سنتریوں کے جو اسلی فانے کے باہر برآمدے میں اوپر نیچے جل رہے تھے۔ باکھا جانتا تھا کہ اسلی فانہ تالہ پڑے جو دروازوں کے عقب میں تھا۔ وہاں باکھا کو صرف ایک سور مہیٹ جو دیوار پڑ منگا ہوا تھا، بڑا جیتا جاگتا اور متحرک نظر آیا۔ اس ٹوپ کے بارے میں طرح طرح کے فقے مشہور تھے۔

مجه کتے تھے کہ یہ گوروں کے امتیازی نشانی تھی جورجمنٹ پر حکومت کرتے تھے دوہے كنتے تھے كداسے اس رجمنٹ كے دفتر ميں كوئى ماحب مجول كيا تھا اور چونكدوه ماجب مقااس نے اپنے کھوئے ہوئے ہیٹ کوھاصل کرنے کی کوئی پرواہ نہیں کی ۔جب سے یہ کوارشر گارڈیں ہی رکھا ہوا تھا۔ یہ بھی افواہ اڑی تھی کہ ایک صاحب کا کسی سیا ہی کوگوئی مادیتے پرکودے مارشل ہوا تخا ا ورچونکہ وہ گورا تخا ا وراسے کوارٹر گارڈ یں جیل کی سلاخوں کے بیچے بھی بہیں رکھا جا سکتا تھا اس کی بجائے اس کے بيط بين اورتلواركوقيدين ركماليا. وه ما حب ا جانك فاتب بوليا تقا. محمد لوگوں کا کہنا تھاکہ رجمنٹ کے آفیر کما نڈنگ نے راتوں رات مجا گئے ہیں اس کی یودی مدد کی تھی تاکہ وہ جیل کی مزاسے ہو بجوں نے سنا دی تھی رج تنظے مرف اس کا ہیٹ كوارشر كارد بي ره كيا تقا- إس كے برعكس اگرسنتريوں سے پوچھا جائے كہ يہ جيث كس كاب تو وه جميشه يبي جواب ديس كرك يدايك مما حب كاب جورجمنت كميدان بن گیا ہے اور اسے لینے کے ہے آئے ہی والاسے ! لیکن کسی نے اِس ہیسے کے بارے بیں سوال نہیں ہو چھے سوائے اس ڈوگرہ رجمنٹ کے پچول کے۔ اگن بیں سے زیادہ ترجیو ٹے بیتے ہے جو جو محصر سنتری کہتے تھے اسے مان لیتے تھے اور بھاگ جاتے تھے کیونک صاحب ہوگوں سے بڑا ڈرلگتا تھا جیے کرزددی ماکل سفیدرنگ کے بھوتوں جنوں اور چڑ بلوں سے ڈر لگتا ہے کیونکہ اِن صاحب لوگوں کے بارے یں بدا نواہ تھی کہ وہ بڑی جلدی عفتہ ہوجانے تھے اور اگر کوئی انھیں دیکے لیتا تھا تووہ اپنی چھڑی سے اسے مارتے تھے۔ بڑے لڑکے جانتے تھے کہ برسب جھومے تفاجوسنتریوں نے متجتس چھوٹے بچوں کو بھگانے کے بیے گھڑر کھا تھا۔ انھیں یہ مجی یا دیتاک وہ برسوں سے اس مبیٹ کواسی جگر برد بچے رہے تنے اورایسا توہیں موسكتا تفاكرجب كبعى الخول نے اسے ديجا تو اسى وقت كوئى ما حبات ويال ركھ گيا ہو!

سین سی بات تویہ تنی کہ انھیں بھی اس بات کا بہتہ نہیں تفاکہ سنتریوں ئے یہ جبوٹ کیوں ایک است کا بہتہ نہیں تفاکہ سنتریوں نے یہ جبوٹ کیوں ایکا یہ جبوٹ کیوں ایک بھی اس مہیٹ کو لینا جا ہتے تنے اس سیالے اس مہیٹ کو این میٹ کو جا ہتے تنے اس سیالے اس مہیٹ کو

بہن سکتے تھے بلکہ اِس سے کہ پہاڑدں ہیںان کے گھروالوں سے سے بدا یک عجو بہ تفاا ورسا دے گاؤں والے اسے چرت سے دیکھیں گے۔ لوگ اسے میلوں دورسے تحیر کھیری آئیں گے۔ لوگ اسے میلوں دورسے تحیر کھیری آئیکوں اور تعریفی نگا ہوں سے دیکھنے آئیں گے۔ جیسے وہ ان کی فوجی وردی اورسفید کھری انگڑہ یا ہوشیار پور اورسفید کھرکا نگڑہ یا ہوشیار پور جانے ہوئے گئر کا نگڑہ یا ہوشیار پور جانے ہوئے کتنا فنح محسوس کریں گے کہ وہ اپنے سا مان میں صاحب لوگوں کی بہ علامت بھی سے حاریبے ہیں۔

مگرسول سمیط کے بارسے میں بہ سب کہانیاں پھیلی کیوں تھیں ؟ اس وجہ سے کہ ۳۸ ڈوگرار جمنے کے آس پاس کوئی بھی بچہ ایسا نہیں کھا جس نے اپنی شخت کا گھیں اس پرنے ڈالی ہوں۔ رجمنے کے نوجوانوں کو جدید فیشن کی کششش نے پاکل اس دیا تھا۔ ہر لڑکے کے دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ مغربی لباس پہنے اور چونکے اس جگر رہنے والے نہیا وہ دیا تھا۔ ہر لڑکے کے دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ مغربی لباس پہنے اور دیا نادادل جگر رہنے والے نہیا وہ در کا نادادل کے بلاط تھے ہوسب اتنے غریب تھے کہ ایک پورا پورو بین لباس خرید نے کی عیاشی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ نیچے اس موقع کی تلاش میں دہتے تھے کہ ہاتھ کھیلاکوکی عیاشی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ نیچے اس موقع کی تلاش میں دہیے تھے کہ ہاتھ کھیلاکوکی سے کوئی ولا یتی چیز ما نگ لیس کیونکہ کسی بھی پورو بین چیز کا پاس مہونا کی کھی جیز پاس نہ ہونے سے بہتر تھا۔ یورو بین لباس میں ہیے مہندوستانی نظروں میں سب سے زیا وہ پرکشش اور باعث عز عزیت تھا کیونکہ اس کی عجب وغریب شکل وشبا ہمت ہوتی تھی اور یہ جسم کے سب سے اعل صفے بین مرک

باکھانے سالوں سال ۳۸ فحروگرا دجمندہ کوارشرگارڈے برآمدے بس کا لئے ہوئے سول بہنے کو دیکھا وربڑے استیاق سے ۔ جب وہ چھوٹا بچہ ہی کھا تو اسے کسی عاشق یا پرستار کی چرت زدہ لگا ہوں سے دیکھتا آیا تھا جب کبھی اسے ۲۸ ڈوگرا رجمنٹ کے اطلع بیں جانے اوراس بیں جھاڑولگانے کا موقعہ دیا جاتا تو وہ کوارشرگارڈ کی طرف جانے کو ترجیح دیتا کیونکہ وہ وہاں سے دنرد بیرہ خاتا تو وہ کوارشرگارڈ کی طرف جانے کو ترجیح دیتا کیونکہ وہ وہاں سے دارد بیرہ نظروں سے اس دل لبھانے والی شے کو دیکھ سکتا تھا اوراسے عاصل کرنے کے منصوب بنا سکتا تھا۔ اس بیسٹ کو حاصل کرنے کے جو منصوب

وه گفترتا رستنا ان کوسوچ کربی اسے مزه آ جا تا۔

باکھانے سوچاکہ جن طریقوں سے اس ہیٹ کو ماصل کیا جا سکتا تھا ان بس ہے ایک تویہ تھاکہ کوارٹر گارڈ کے انجارج کسی جمعداریا صوبیدارسے دوستی کرے۔ لیکن اس پر عمل کرتا ناممکن ساتھا۔ کوئی بھی ایک جمعداریا صوبیدار کوارٹر گارڈ کا دولاکا دودن اور را ساتھا۔ کوئی بھی ایک جمعداریا صوبیدار کوارٹر گارڈ کا درچائے دودن اور را ساتھ کے انجارج ندرہتا۔ ہر بارہ گھنٹے کے بعدگارڈ بدل جاتی اورچائے بجمنٹ کی بارہ کپنیاں تھیں اور ہر کمپنی کی بہت سی بلا ٹوئیں ہوتی تھیں اس بے بھمنٹ کی بارہ کوئی ایک صوبیداریا جمعدار ایک دفعہ کوارٹر گارڈ کا انجارج بن جاتا تو کھرشا پر زندگی ہیں دور مری بارہ س کواس ڈیو ٹی دریکھنا ممکن نہیں تھا۔

چونک اس ترکیب میں کامیا بی ممکن مہیں تھی الکھائے کسی سنتری سے پوچھنے كے بارے بي سوچا۔ جب وه بي تفاتوا يك دفع اس فے ايك سنترى سے ايساكن ی ہمت کی تھی تواس سنتری نے وہی کہانی سناکراسے واپس بھیج دیا تھا کہ جس صاحب کا یہ ہمیٹ ہے وہ گراونڈ نک گیا ہے اور اسے لینے کے واسطے آنے ہی والانفاراب اس میں پو چھنے کی تھی ہمت نہیں تھی تحجہ سیا ہی تھی اسینے آپ کو بہت سمجھے تھے رہ وہ شاید مجھے گانی دی گے 'اس نے اپنے آپ سے کہا"اِس مے تو بربہتر بوگا كركبي والدارسے بى يوچوليا جائے بر دوالدارلىبى ملازمت والا تجرب كار آدمى موتاب اورميرے باب كو جو بعنكيوں كاجمعدارتها جانا تفاراس نے اگر مجھے توب بھی نہیں دیا تو مجھ سے تھیک طرح تو بو لے گا " لیکناس يس بولنے كا حوصل نبيس موا ا دراصل موجى نبيس سكتا نفايد ابساكيوں سعاي ده اكثر ا ہے آپ سے پوجیتا " کیا بیں اب جا کرنہیں پوجید سکتا لیکن بچین میں میں ایسا كرنے كى بهت كرسكتا نفا ؟" اسے اس كاجواب بنبس مل سكا افسے معلوم بنيس تفاكر برا ہونے براس نے وہ آزادى كھودى تھى، بجے كى وہ بے تحاشدابروا ہى ا در حوصلہ مندی ۱۰ ور یہ کہ اس نے اپنی وہ ہمت کھودی تھی اور یہ کہ اب وه خوفزده تفا۔

بھراس نے اپنے آپ کو یہ بقین دلاکر دھوکا دے دیا کہ اسے ہمیٹ کی مزورت ہی کیا تھی کیونکہ وہ توکیا ہی کی دکان سے بہا ہے کا سکتا تعلیا انگریزوں

کی بارکوں ہی ہے کہی گای سے مانگ سکتا تھا۔ لیکن سے تو یہ تھا کہ اس ہیٹ کو حاصل کرنے کی آرزوا بھی تک اس کے دل بیں تھی۔ سالوں تک وہ اس کے یہ گھلتا اور ترفی قدیا ہوا تھا۔ اور اب بھی وہ کھڑا ہوا اسے حاصل کرنے کے بارے بیں اس دلچین اس جسس اور اس خوا ہش سے سوچ رہا تھا جس سے وہ اس کی طرف سالوں سے دیکھتا آیا تھا۔ یہ ٹوپ کوئی زیادہ صاف نہیں تھا۔ سالوں کی گرواس پرجم گئی تھی۔ اس کا کچڑے کا رضائی کے خونے کا غلان تھ جس کا رنگ فائی تفاعراباً ڈرسٹیا لا سفیدلگ رہا تھا۔ پھراندرسے ہیں ہونے کا غلان تھ جس کا اس کو تہ نہیں تھا۔ یا کھانے کوارٹر گارڈے کے ایک کونے میں کھڑے ہوئے اس کا سی کو جہ نہیں تھا۔ بہاں سنتری آ گے بیچھے قوا عد کر رہ سے تھے اس ٹوپ کی طرف خوب خورے و بیکا۔ لیکن وہ اس سے اتنا ہی دور تھا جنا ہمیشہ تھا۔ یہ بیں کیا کر سکتا ہوں ؟ " اس نے لیکن وہ اس سے اتنا ہی دور تھا جنا ہمیشہ تھا۔ یہ بین کیا کر سکتا ہوں ؟ " اس نے اپنی نہیں نہیں نہیں نہیں کہ دو اس سے اور اس نیک گہد دیا کہ مجھے وہ ہمیٹ کے اس سے اور وہ تو بڑا سخت معلوم ہوتا تھا۔ پا ہی ہوئی کو فی موقع نہیں ہے ؟

اس نے چاروں طرف مو کرد بھی کہیں کوئی اور تو اس کے پاس نہیں کھڑا تھا۔ ایک بھی تو آ دی نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہرایک آدی اِس دو پہریں آرام کررہا ہوگا۔ اسے ایک ناقابلِ مزاحمت خوا بش نے جکڑ بیاکہ وہ جاکر اِس بہیں کو چرایا تو جا سکتا ہے یہاس نے جرائے ۔ کاش وہ سنتری وہاں نہ ہوتا۔ ہوا می بہرے پردو مری جا سکتا ہے یہاس نے سوچاہ جب سنتری اینا چہ وہ موڑ کر اینے پہرے پردو مری جا نب آ خریک جاتے گا۔ لیکن عین اس وقت کوئی آدمی مجھے ا چانک چوری کرتے ہوئے پورک کرتے ہوئے پورک مکتابے ۔ یہیں انتا بڑا ہے کہ اس کا چھپا نامجی مشکل ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اگر اسے چرا لیا تو بین اے کہمی نہیں بہن سکوں گا۔ رجمنے کے برآدمی کو اس کا پہنا ہے۔ نہیں یہ تو بین اے اس کو حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں یہ اس نے ایک دفعہ اور میں کی طرف دیکھا اور یا رکوں کی طرف جل پڑا جن کے آخر اور میں ایس کو بیت تھا، حوالدار چرت سنگھ رہتا تھا۔

وہ ایک خندتی پارکرے بارکوں کی لمبی لا مینوں کے پاس پینے گیا۔ جس بارک يں اسے جانا تفاوہ اب حرف دس گزيرتنى - اس كابرآمدہ لمبا تفار وہ آخر كے كرے بر پہنے گيا جس بين حوا لدار چرت سنگه د متنا تفاد وہ كرے سے آگے نكل گيا كيونكر اس بميشه جب كوئى اسے ديكولينا توسرم آتى تھى۔ اسے ايسامحسوس موا بیسے وہ چورتھا خوش قسمتی سے کرے کا در وانرہ بند تھا۔اس کے پاس یہ جانے كاكونى طريقه بنيس تفاكه حوالدار كقرير تفايا بنيس كوئى تعي معمولي آدى جاكر حوالدار كوآ واذنگا سكتا تفايا اس ك كندًى كعر كعوا سكتا تفا. وه ايك بعنگى تفا ا وروه تو اس برآمدے کی حدوں میں اتنا آگیا تھا کہ یہ برآمدہ " بجرشٹ " کہا جا سکتا تھا۔ بالعانے چا باکہ کاش اگر بابو کے بیٹے کی سنائی کہا نی تھیک تھی، جما نگرسشنہشاہ كا يجا دكيا بواطريقة اب بوتاجس بين شنبشاه كے گھريس ايك كھنٹي لگي بوئى كتي جو ایک زیخیرسے بندھی ہوتی تنی اوروہ زیخیر با ہرے دروازوں پرنگی رہتی تنی اس ذیجرکوکینے کر فریادی بادشاہ کو پہ خربہنیا دیتا تھاکہ وہ اپنی فریادسنانے کے بے دروادے برکھڑا ہے۔شہریں روئی مانگے کے لیے اسے چلانا پڑتا تھا۔ اس کے پاس جب وہ رام چرن اور جیوٹا کے گھرجاتا تھا تواک سے ملنے کا کبی کوئی طریقہ نہیں تھاسواے إس ك وه زود سے آ وازدے ـ آواز دينے كامطلب يہ ہوتاكدام چرن ك ما ل اور جيواك باب اس كى آواز بهيان ليق اود اندر سے بى اسے گاليال دينا فروع كردية كر سمارے المكوں كوكام سے مجلكانے آيا ہے۔ اور اب تواليت د وہ چلا سکتا نفا ا ور نہ کچھ اور کرسکتا تفا۔ حوالدار سویا ہوا ہوگا۔ سپاہی بھی سب آرام کردہے ہو شکتے اور ان کے آرام اور نیند میں خلل پڑے گا۔

وہ برآمدے کے باہر آگے سیجھ گھومتا رہا۔ بھروہ ایک درخت کے نیچے لیٹ كيا-اس كے خيالات إدهر ادُهر دوڑ نے لگے رسينہيں جا نتاكہ بيں كيا كرسكتا مول - مجهاميد سع كهاس كوايناً فيح كاكيا موا وعده يادموكا. ورنديه سب وقت بے کاربیں بربادہوجائے گا۔ با ہو مجھے کوس رہا ہوگا۔ ساری دوہریس نے كام تنهين كيا سه - جراس كي مجھ برواه تنهين . كبھي توراكھاكو بركام كرنا جا سيے . بيس اسے ہمیشہ کرتا آیا مہوں۔ اگریس نے آج دو پیرے بعد چھٹی کر لی توکیا ہوجائے گا۔ اس کی انکھیں اس کچن کی طرف جلی گئیں جہاں چرت سنگھ کی کمینی کے لیے کھانایکتا تفاداسے یاد آیاکہ جب وہ بچہ تفاتو وہ اکثراس کین میں سے رو فی لیا کرنا تفاداس وقت اس کا باب "جى" كميني ميں ايك معمولي مجنگي تفا-اس كميني كے تمام باك كيك والوں کے چیرے اس کے سامنے آگئے۔ ایک ہوٹ پارسنگھ تھا جو سنظر بات كى يوزيشن بركعيلتا تقا اوروه تيم كاسب سے عمدہ كھلاڑى تھا۔ ليكھ دام سينظر فارورد كعيلنا تفااور شوسنگه را ئط فل بيك كهيلنا تفاا وربلا شبه بهروه اعلى کھلاڑی چرت سنگھ تھا جوگول کیبرے طور پر کھیلتا تھا۔ اسے وہ بات یاد آئ جوچرت سکھ کے بارے بی مشہور کھی کرجن داؤں وہ یا کی نہیں کھیلنا تھا تو وہ ہسیتال میں ہونا تفاجهاں اس کے زخوں اور اس کی خراشوں کی پٹی موتی تھی جواسے ہاک کھیلنے وقت لگتی تقیں! وہ اپنے ذہن میں وہ تضویر دیکھ سکتا تھاجب چرت سنگھ ہرٹٹن رجمنے کے خلا ف میجوں میں گول کیبر بن کر کھڑا ہوتا تھا۔ وہ گول پر ہمیننہ آگے کو حمل كركم ابوتا تفاا ورجوں ہى كينداس كے سامنے آتى تفي وہ اس برجمبيك يرُّ تا تقا- بأبوكا بيٹا كہنا تقاكر چرت سنگھ كے جسم پر جِننے زخم تھے ان كى تعداد ا تنی ہی تقی جننے نشان تلواراور نیزے کے راجپوت جنگجورانا سانگا کے جسم پر ته جومغل اعظم كا فانح تقا اورسب مصنيا ده خوشگوارزخم جواس ني كها نفا وہ اس کے دانتوں کا نکل کر باہر آنا تھا۔ اس نے اپنے دانت نکلوا کرسونے کا بترا چڑھے ہوتے نقلی دانت لگوا یع تھے۔ اس واقع پر طرح طرح کے مذاق کے گئ ا ودکسی نے بنسی بیں یہ بھی کہد دیا کہ مشہور مثل در چور کی واڑھی بیں ننکا "کوبدل کر درچور کے منہ بیں سونے کے دانت "کردیا جائے!

باکھا اہمی پوری طرح اپنے إن خیالات کی دنیا میں کھویا ہمی تہیں تھا کاس نے چرت سنگھ کو اپنے دروا ذرے سے پیتل کا دوا ہ تھ ہیں ہے باہر نکلتے دیکھا جوالدار نے برآمدے کے کنادے پرہیٹھ کرا پنے چہرے اور آ نکھوں پرخوب پانی ڈا لا۔ وہ منہ ہا تق دھونے میں اتنا معرون تھا اور اس کی نیندکا خمار بھی ابھی باتی تھا کہ اس نے کیکر کے درخت کے بنچ بیٹھے ہوئے باکھا کو تہیں دیکھا بھٹگی کا دلاکا گھبراکرا ٹھ گیا اور ڈری ڈری نظروں سے اپنا ہا تھ مرتک ا تھا کر بولا۔ مسلم ا حوالدارجی ہے۔

"اوئے باکھیا آجا۔ کیا حال ہیں تیرے" چرت سنگھ نے جوش سے کہا۔ " بیں تجھے آج کل رجمنٹ کے باکی میچوں میں بھی نہیں دیکھنتا۔ تو ا پنے آپ کوکہاں چھیاکرد کھتاہے ؟"

" حوالدارجی بس کام بیں نگا رمبتا ہوں " باکھانے جواب دیا۔ " اوہ کام ، کام ، چھوڑ کام کو " چرت سسنگھ زورسے بولا ا وراپنی ہمدردی اورنیکی کا اظہار کرنے ہوئے وہ یہ بھول گیا کہ آج صبح ہی وہ پاکھا پراس کے کام

كى غفلت برجلًا با نفا ـ

با کھا کواس نفناد کا اصاس تھا بیکن وہ مجموعی طور چرت سنگھ کو اتنا پند
کرتا تفاکہ وہ کسی بھی بات کو اپنے باکی ہیروکی تعریف کے داستے بیں ھاکل نہیں ہوئے
دینا چا ہتا تھا۔ حوالدار کی اِس وقت کی مسکرا مہٹ سے بڑی خوشگوا د جانی ہیا ن
چمک بچوٹ رہی تھی۔ با کھا یہ دیجھ کر بڑی خوشی محسوس کر د با تھا۔ « اِس آدمی کے
یہ " اس نے اپنے آپ سے کہا او بی زندگی مجرخوشی سے بھنگی د ہ سکتا ہوں۔
میں اس کے یہ کچھ بھی کر مکتا ہوں "

جرت سنگ انظا وراس نے گھرکے گئے ہوئے کبڑے کی دھوتی کے کنارے سے ابنا منہ پونچھا۔ بجراس نے ایک چھوٹا ساحقہ انظایا جس کا بانی ڈالنے والا بیندا ناربل کے خول کا نظا اور کو کلہ اور تمباکو رکھنے کے بے جلم مٹی کی اور نے

بڑی بتلی اور عمدہ بنی ہوئی تھی۔ چرت سنگھ نے حقے کی گردن پرسے چلم کوا کٹھا یا اور باکھاسے بولا۔ "جا یکواوراس بیں مبرے بیے کچن بیں سے دو کو کلے لے آی

لوکا جران کوششدررہ گیا، یہ کہ ایک مہندوا سے اپنی جلم کے بیے جلنے مہوئے کو کلے لانے کو کہدرہا ہے، جودہ اپنے حقے پررکھ کرپتے گا! ایک لمے کے بیا تواسے یہ محسوس ہواکہ اسے بجلی کا کرنے لگ گیا ہے۔ لیکن کھراس عجیب بات نے اس کے اندر ایک خوشگوار جوش محردیا۔ وہ بے مدخوش ہوا۔ اس نے اندر ایک خوشگوار جوش محردیا۔ وہ بے مدخوش ہوا۔ اس نے چرت سے جلم لی اور مسرّت ہیں لبٹا ہوا ، بچا س گز برے کے بین کو ان جل دیا۔

"ا ور دسو بینے کو مبرے پاس تھیجیئو" جرین سنگھ نے بیچھے سے آوازدی «اور اسے کہیو کہ میری چاتے لیتا آئے ؟

«بہت اچھا حوالدارجی » باکھا نے کہا اور بغیر پیچھے دیکھے چلتا رہا ، اس فرسے کہ کہیں وہ اپنے آپ کواس لا نانی عزت کے بیے ناابل مذ نابت کردے جو ایک ہندو نے اپنی چلم کے بیے آگ بھرنے کا نازک کام اسے دے کر بخش تھی یہ سمجھ میں ہنیں آتا کہ یہ خشک ہے یا گیلی ہے " اس نے آپ سے کہا « بیں جران ہوں کہ کہا چلم بھر شمط ہوسکتی ہے ؟ " اسے خود ہی اس کا جواب مل گیا۔ « او ہاں تمبا کو گیلا ہے ۔ اس میں کوئی شک بہیں کہ یہ بھر شمط ہوسکتا ہے " ایک لیجے کے بیے تو اس نے اس میں کوئی شک بہیں کہ یہ بھر شمط ہوسکتا ہے گا جے کے بیے تو اس نے اس بواکہ کیا چرت سنگھ پورے طور پر آگاہ اور اچا نک محسوس کرے کہ اس اس نے اسے یہ کام سونیا۔ « شاید وہ کھول گیا اور اچا نک محسوس کرے کہ اس نے برما تما کا شکر اواکیا کہ چرت سنگھ جیسے آدی بھی تھے۔ وہ اطبینان ہوگیا تو اس نے برما تما کا شکر اواکیا کہ چرت سنگھ جیسے آدی بھی خفے۔ وہ اطبینان سے نے برما تما کا شکر اواکیا کہ چرت سنگھ جیسے آدی بھی خوا نے اور وہ دیکھ پطنے لگا۔ اس کے قدموں ہیں ایک مسرت تھی مگر اس نے جان ہوجھ کر منبط سے کے برما تما کا شکر اواکیا کہ چرت سنگھ جیسے آدی بھی خوا نے اور وہ دیکھ لیے کا میا بیا ہوائنا میا دا یا دکوں ہیں ایک مسرت تھی مگر اس نے جان ہوجھ کر منبط سے کام لیا ہوائنا مبادا یا دکوں ہیں ایک مسرت تھی مگر اس کے وہ وہ الداری چلم ہے جا رہا ہے کین حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑی مشکل سے لیں کہ وہ حوالداری چلم ہے جا رہا ہے کین حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑی مشکل سے لیں کہ وہ حوالداری چلم ہے جا رہا تھا کیو تکھ اس کی دوح بیں اس آدی کے لیے اس کی خور میں اس آدی کے لیے اس کے آب کا تھا کہ وہ خور میں اس آدی کے لیے اس کی اس کی تو کہ اس کی دوح بیں اس آدی کے لیے اس کے قدموں میں اس آدی کے لیے اس کی تو کہ اس کی دوح بیں اس آدی کے لیے اس کی تو کہ اس کی تو کہ اس کی دوح بیں اس آدی کی دور بڑی مشکل سے اسے آب کی کو کی گورگی گئی کی دور میں اس آدی کے لیے کی دور بھی کی دور بڑی مشکل سے اس کی تو کہ کی کی تو کہ کی

محبت استشیاق اورپرستش تھی جس نے اسے ایک بھنگی کویہ کام سونیے جانے کے قابل سمجھا تھا اور اس کی آنتھیں اندر کی طرف اس کی روح بیں جھا نک رہی تھیں ۔

وہ جاکر کچن کی ایک چھوٹی سی کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہاں ایک رسوئیا مٹی کی انگیٹھ کے پاس بیٹھا ہوا آ توچھیل رہائھا اور آگ پررکھے ہوئے ایک بڑے پیتل کے برتن میں سے اس کے ڈھکن کے نیچے سے بھا پ اڈکر با ہرنکل رہی تھی۔

روم بان كرك مجھ حوالدار جرت سنگھ كے يا تھوڑے سے انگارے دے دو" باكھانے كہا

دسوبے نے ایک کھے کے بے باکھا کی طرف کچھ اس انداز سے دبجھا جھے
پوچھ رہا ہو۔ " نوکون ہے ؟" اس کا خیال کھا کہ اس نے بہ چہرہ بہلے کہیں دبجھا کھا مگر پہچا نہیں با رہا کھا۔ " شا بد بہ ایک کھدائی کرنے والا چھوٹے درجے کا سپاہی ہوگا " وہ اس بنتج پر پہنچا کیو بحہ اس کے باتھ ہی حوالدار چرت سنگھ کی جا تھ ہی حوالدار چرت سنگھ کی جا تھ ہی حوالدار چرت سنگھ کی جا تھ ہی کوئی ایس ہے ہی کا نے دنگ اور گندے کیڑے والے عموماً گھسیارے ہونے کوئی اعتراض نہیں ہوسکتا تھا۔ اس کے علاوہ اس با ورچی پر حوالدار چرت سنگھ کوئی اعتراض نہیں ہوسکتا تھا۔ اس کے علاوہ اس با ورچی پر حوالدار چرت سنگھ کا احسان بھی تھا۔ حوالدار نے چھٹی پر جا نے سے پہلے اسے ایک صاف نئی تحبین اور ایک سفید بچڑی دی تھی۔ اس نے آگ بیں سے دوجاتے ہوئے نگڑی کے محروث کا نے اور باکھا کے سات ہو کہ کوئی ایک اور باکھا کے سات ہوئے کا دور باکھا کے سات ہوئے کا کے اور باکھا کے سات ہو کہ کوئی ایک بادا گئی جس کی محروب کوئے اپنے ہا تھ بی اٹھا کہا ہی رہا ہے۔ باکھا کواپنے مج کے خواب رکھ دیے باکھا کواپنے می کے خواب میں آئی وہ چھوٹی لاکی اچا نگہ بارگئی جس کی ہم تھی پر سنا ہے ایک جاتا ہوا کو کلہ دکھ دیا تھا۔

"دہر بانی" اس نے جلم کو آ دھے بطے ہوئے کوٹلوںسے بھر کر کہا ۔" توا لدار مدا حب نے یہ بھی کہلوابا ہے کہ میری چائے بھیج دد" اس نے اس اچا نک نقرے ہیں بڑی عاجزی سمونے ہوئے کہا۔

پھر وہ اسی جگہ پر واپس آگیا جہاں اب ایک آرام کرسی پر چرت سنگھ بیٹھا ہوا تھا جواس نے کہیں سے کھینے لی تھی اور یا کھانے اسے چلم تھما دی۔ حوالدار نے لا برواہی سے اپنا ہاتھ بڑھا یا اور چلم کو پکڑ کر ناربل کے خول والے حقے پررکھ لی اور خوب کش پرکش لگانے لگار

باکھاا ب کچھ بے صبری سی محسوس کرد ہاتھا اور برآ مدے کے پاس ہی ایک اینے پر بیٹھ گیا۔ یہ بے مبری حقے کی وجہ سے تھی۔ حقے کو دیکھ کروہ ہمیشہ بے بسر موجا تا بختا اور کپھروہ ہاکی کے بیے بھی بڑا ہے تا ب تھا۔ حوالدار نے ایک لفظ کھی اس کے با دے ہیں نہیں کہا تھا۔ کیا وہ کھول گیا تھا ؟۔ باکھا سوچنے لگا۔ وہ انتظار ہیں بیٹھا دہا اور اس کے اور حوالدار کے درمیان جو بھتا بن ایک ایک اُباسی بن کر کھیا ہوا تھا ، اسے بڑا برالگ دہا تھا۔ اتنے ہیں دسوئی ایک لمبا بیتل کا گلاس اور چائے کا جا دیے چلا آیا اور حوالدار نے اپنے دوسرت کا تنا و اور گھرا ہسٹ بڑی آسانی سے فور ہی دور کردی۔

"جاوہ برتن الخفالا جس میں سے جڑیاں یانی بیتی ہیں" اس نے باکھا کولکڑی کے ایک سنون کے نیچے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ "ائس میں سے یانی کھینک دیو "

ماکھانے جیسا حوالدانے کہا کیا اوراب اس کے ہاتھ میں ایک سان برتن تفاروہ بڑا حیران ہوا جب چرت سسنگھ چائے کے جاریں سے اس برتن ہیں جائے ڈالنے لگا۔

" تہمیں تہمیں حضور" باکھانے ایک مخصوص مہندوستا نی مہمان کی طرح منے کیا۔ چرت سنگھ نے چائے انگربل دی ۔

دربی ہے۔ یی ہے میرے بیٹے "

دد بہت بہت شکریہ حوالدارجی " باکھانے کہا در تمہاری بڑی بڑی در ہر بانی "

در پی ہے، چاہتے پی ہے۔ توبڑی محنت کرتا ہے۔ اس سے تیری تھکا دے دور ہوجائے گی " چیرت سسنگھ بولا

جب با کفانے چائے حلق بیں اتار لی تووہ برتن اکھا کراسی جگررکھ آیا۔ اِتنے میں چرت سے نگھ نے جاریس بچی ہوئی چائے اپنے گلاس بیں ڈال لی تفی اورات

چپ چاپ لی رہا تھا۔

ر اور باں ہاکی بھی تو بچھے دینی ہے " اس نے اسینے ہونٹوں اور باریک مونجھوں کو ایس کے اسے کو بات کے اس کے اس کے ا کواپنی زبان کی نوک سے جا ٹنتے ہوئے کہا۔

باکھانے اوپردیکھا اور اس نے اپنے چہرے پراحسان مندی لانے گوشش کی۔ اسے کوئی زیادہ کوسٹ شہیں کرنی پڑی کیونکو ایک سیکنڈ بیں ہی اس نے اپنے آپ کو عجز وا نکسار کا چھوٹے سے چھوٹا ہو نا بنالیا اور بغیر آواز کیے حوالدارکو دیکھنا رہا۔ چائے پینے سے اس کا چہرہ گرم مخا اور اس کے دانت اپنی غلا ما نہ مسکرا ہے بین چمک بھی دہے تھے۔ اپنے محسن کے یہے جذبۂ احسان مندی اور تعریب سے اس بی ایک تناؤ سامبی پیدا ہوگیا تھا۔" یہ اچا نک میری قسمت کیے بدل گئی ہے ؟" اس نے اپنے آپ سے پوچھا' « حوالدار سے جو مہندو تھا اور جس کا شمار رجمنے کے اہم ترین آ دمیوں ہیں ہوتا تھا' اتنی مہر بانی اُرہ چرت سکھ کو عجیب جوران نظروں سے دیکھتار ہا۔

تیرت سنگھ نے اٹھ کر اپنے کمرے کا بغل کا دروازہ کھولا اور ایک منٹ کے بیا تا تا ہم منٹ کے بیا تا تا ہم کی ایک تقریبًا نئی ہاکی ہے کر با ہم نکلا جو شا بد ایک دفعہ ہی استعمال مہوئی تھی۔ اس نے اس لا برواہی سے ہاکی باکھاکو دے دی جس لا برواہی سے

اس نے اسے جلم آگ لانے کے بیے دے دی تھی۔

ر سكن حوالدارجي يه تونئ سيع " باكهان باك لين بوت كها-

ر جل اب دوڑجا۔ نئی ہویا برانی اس سے کیا فرق بڑنا ہے ہے جرت سنگھ اولا سے ا بینے کوط بیں حیبیا ہے اور کسی سے نہ کہیو۔ جا بیرے بیع ہے ۔ ایکا سرائے کوط بیں حیبیا ہے اور کسی سے نہ کہیو۔ جا بیرے بیع ہے ۔ ایکا اور حوالداری طرف دیکھ نہ سکا۔ وہ اتنے سخی آ دمی کو کیے دیکھ سکتا تھا۔ ایس کی اس فہر بانی براس کا دل کبر آبا۔ وہ اتنا احسان مند کھنا وہ بیاحسان مندی اس کے جبم بیں ایسی سرسرا میٹ بیدا کرگئ تھی کہ وہ نہ بول سکتا تھا اور نہ کھیک طرح چل سکتا تھا۔ وہ نہیں جا نتا تھا کہ وہ ا بینے استے درافدل محسن اور مہر بان کی نظروں سے فائب بونے کے بیے وہ فاصلہ کیے طے فرافدل محسن اور مہر بان کی نظروں سے فائب بونے کے بیے وہ فاصلہ کیے طے کرے دوسون دس گرکا تھا۔ اس کے بیے سا دے ما حول ہیں ایک الحجن سی تھی کرے دوسون دس گرکا تھا۔ اس کے بیے سا دے ما حول ہیں ایک الحجن سی تھی

وہ چلنا ہوا ا بک عجیب بے آدامی محسوس کررہا تفا-

«عجیب یات ہے، واقعی کتنی عجیب ہے ۔ کتناغضب کا آدمی ہے۔ کتنانہ ہان ۔
مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ اتنا رحم دل ہے۔ مجھے پتر ہونا چا ہیئے کھا۔ وہ ہرکام بنسی خوشی سے کرتا ہے۔ کتنا فرافدل اور اچھا آدمی ہے ۔ دیکھونا مجھے ایک بالکل کُ باک دے دی وہ سوچتا رہا۔

اس نے بے صبری سے ہاکی اپنے اوور کوٹ کی تہوں ہیں سے جہاں اس نے اسے جھیالیا تھا نکال ہی۔ یہ چوڑی لکڑی کی ایک خوبصورت باکی تغی جس برانگریزی ی مہرس لگی ہونی تھیں اور اسی وجسسے یا کھا کی نظروں بیں وہ بہترین یا کی تقی حواب تك دنيابس بنى مخى ـ اس كادرت جماع كاكفا يرخوبصورت خوبصورت ١١٠س كا دل ابنی انتهائی مسترت اور جوش بیس پیکارتا موامعلوم مور با تفار وه کونے پرم کیا اورخندق کو یا دکرگیا-اوراب وه اینے محسن کی نظروں سے بھی او حجل ہو گیا تھا۔ یرا طمینان کرکے کہ اب کوئی بھی آ دمی اس کے اس انعام کے بارے اس کے بیو توفا نه غرور اورمسرت کو دیکھنے والانہیں تفا اس نے باکی کوزین پراس طرح رکھا جیسے گیندکومارنے سے پہلے رکھتے ہیں اس نے اسے یا تھ کے زور سے حبيكايا -اس من بري ليك تفي اوروه بري عمري سے جفك كئي. ما كها جاننا كها كي ي لچک ایک اجھی ہاک کی پہچان تھی۔ اس نے جلدی سے اس مٹی کو صاف کر دیا ہوما ک ك بخلے حقے بين لگ كئي تھى اوراس نے إسے معنبوطى سے پيجراليا جيسے اس بات كادرموك كوئى آدى آكراسے يجين نے كاراس نے اپنے آب كو يہ اطمينان دلانے کی کوسٹسٹ کی اوروہ خود کھی یہ بقین کرنا چا متا تھاکہ یا کی اس کے قبیضے بیں تھی۔ وہ اس حقیقت کونا قابل یقین سمجھ رہا تھاکہ وہ باک کا مالک تھا، با وجو داس کے كداس في الصمعنبوطي سع بحرام النفاوه إس خيال كولنس جعثك سكاكروه خواب دہجھ رہا تھا حتیٰ کہ وہ کسرت گھرے باہر کے کعیل کے میدان میں بہنے گیا جو مندوستانی افسروں کے کوارشروں کے بیجے تفا۔ اس نے بہاں ایک چھوٹ سے کول بخفرکوا دھرا دھر اوس مارنا شروع کمددیا . مگرا چانک اسے محسوس ہواک ا بسا کرنے سے اس کی باکی پرنشان پڑھا بٹن گے۔ اس نے استینوڈ سے پھڑ لیا

اورا پنے جسم کے خلاف دبائے رکھا۔اس نے بچراپنے خیالات کو یا دکرنے کی کوشش کی۔ساب میری عام قسمت بچروا پس آگئ جے۔ کاش وہ صبح والا واقعہ نہ ہوتا گ

با کھانے اپنے ذہن میں چرت سنگھ کا چرہ لانے کی کوشش کی۔ اس کے چبرے پر بھلکٹرین کا شبرا کھی تک موریا تھا۔" مجھے امیدہے کہ وه جا نتا تفاكه وه كيا كرريا كما " باكهاف سوجا " بين اميدكرنا بول كه اس كا رماغ غيرحا مزئنين تقا- بو بهي سكتا تفا- توكيا إن حالات بين بن إس ي باك سے کھیلنے کا حوصلہ کرسکتا ہوں ؟ کھیلنے سے یہ خراب ہوسکتی ہے۔ اوراگرات ای نک محسوس ہوگیا کہ اس نے کوئی ا بھی چیزدے دی تفی جو اسے نہیں دین جا جيء تھي توغفنب موجائے گا كيو كيس ماكى كو لو في بيو في استعمال كى موتى مجى وا بس نہيں كرسكتا- اوري اس قسم كى نئى باكى خريدسنے كى تو طا تن نہيں ركھتا. ليكن إس كاسوال مى بيدا ننهي موتا. كيا اس نے يهنهي كها تفات ي يا براني تو اسے لے کر دوڑ جا اورکسی کو نہ بتا بیو؟ بلاشبہ وہ جا نتا تھاک وہ کیا کر دیا ہے۔ بين تغريا كل موں جو بيرسوح رما ہوں كه وه بعلكرى وه كتنا بم بان اورين اس كے باك مين برباتين سوي ربابون مين برائد وقوت بول "كيونك باكها ك فيالات دل كودكات وال تقاي يه ووسوجيًا بي نبس يا بنا تحال برسه بركتني فوبسورت ب إ"اس نے كما اور ابنے خيالات كى بدش سے اپنے جبرے کو آزاد کرنے ہوئے اس خوشگوار ہواکوسونگھا جوشمال کی طون سے بہاڑ ہوں برسے آرہی تھی۔ وہ بیت جوڑ کے موسم کی سمانی دھوی کے بارے میں جانتا تفاکہ مرف آئی گرم موق مع کر گرم کیوے پہنے مبوت كسى دل كومترن عطائردے وس وقت صاف شفاف چىكىلى دھوب، بين باكھاكا دل خوش سے اجھل رہا تفاا ورآسمان کا کھلا برن صاف اورگرم دھوب سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا جی جا با کہ وہ فوشی سے کودنے لگے۔

وہ پیلنے ہی والا تفاکہ اسے پھر محسوس ہواک کوئی اسے دیکھ ہےگا۔
کوئی نہ کوئی توآس باس یفیناً ہوگا۔ کوئی گزرتا ہوا سپاہی یا لموکول میں
سے بی کوئی۔ اس یعدا گراس نے اپنی مسرّت کوا ور بڑھا نا تھا توجیے پھرنے
کے سوا اور کوئی جارہ تنہیں تھا۔

اس نے چلنا شرع کردیا۔ وہ اکٹر کر قدم رکھ رہا تھا ، اس کاسبید بھولا ہوا تھا، سر بلند تھا اور اس کی ٹا نگیں ایسی سخت تھیں جیسے لکٹری کی ہی ہو ل ہوں جنوبی اس کے کو لہوں کی بجتری حرکت بلارہی تقی۔ اس کیجے تو وہ کسی مغرود سبابي كي اكثروالي جال بن گني تقي -

بھراسے بھی نظر آگیاکہ وہ بے وقوفوں کی طرح اکر کر حیل دیا تخااوراہے اس كا حساس بهوكيا۔ وه اچانك دك كيا۔ اسے مجھ تشبك سانہيں لگ ريائها -اس كا

نيا حاصل كيا موااعتما د بجرجور جور سوگيا-

اب اس بیں صبر بہیں تھا۔ وہ چا مبتا تھا کہ کوئی آجائے اور اس کی تنہا نی کو دور کردے۔ اگر کونی سیاہی بھی او طرسے گذرے گاتو وہ اسے دیجھ لے گا۔ ا ورا گراس کے ساتھی لڑکوں میں سے بھی کوئی آگیا تووہ استے بلاکر اپنی تی ماک جواسے ملی تھی د کھا دے گا۔ اس کی خوا مِش یخی کر چھوٹا آجائے کیونکہ وہ اس کو باک دكمانا بيسندكريك گا، يا رام چرن . " ليكن تبني مجهرام چرن كو ابني باك بالكل بنيس د کھانی چاہتے ورند وہ جا کر چرت سے نگو کو بتا دے گا اوراے اس طرح ک ما كى اس سے مانگ كريرينان كرے گا. حوالدارنے كما بخاك بين كسى كوزتا دُال وہ مجھے سے نا را فن مو جائے گا اگر رام چرن کو بہ سوجھ گیا کہ وہ تھی جاکر چرت سنگو سے ماکی مانگ ہے " اس نے خوا منش کی کہ بابد کے بیٹے آجا بیس اُن کے یاس گنید تھی۔ بڑے لڑکے نے اسے انگریزی بڑھا نے کا وعدہ کبی کیا تھا۔ شاہدوہ ایک سبن بہے سروع ہونے سے پہلے ہی دے دے دو چا ستا تخاکہ کوئی بھی آجائے، کوئی تھی جواس کے زہر، کو تجریجے جوسو کد گیا تھا' اچانک فالی ہوگیا تفار

اب وہ بے مقصد ارد حرام حوصے لگا۔ اس کے اعضا ڈھیلے پڑگئے تھے۔ اس كامندكهي إس طرف مرط جانا تخفا ، كبهي أس طرف اور اس كي نظر بن تجيد كنو ألكو أن سى تغيبى - آخر كاراسے بابوكا لڑكا نظر آكيا ، چھوٹے والا لڑكا جو اپنے گھركى بيٹھك بیں سے دور کرنکا۔ اس کے ہاتھ بین ایک بڑی ہاکی تھی، وہ منہ بین مجید کھارہا تھا اوراس کے کرنے کے کونے بیں میٹھی گولیاں بندھی ہوئی تھیں۔ باکھاجاتا تفاک جیوٹے لڑکے کو باک کھیلنے کا بڑاشوق تھا۔ وہ آسان قدی سے بجے ک طرف بڑھا ایکن بہ چال اس کے پنی ذات کے ہونے کی وجہ سے اور اس کے چہرے کی مسکین مسکین بہ چال اس کے پہرے کی مسکین مسکواہٹ کی دجہ سنے بڑی بھتری می لگی۔ اسے بابو کے لائے کے پندر تھے۔ ودان کی عربت کرتا تھا' اِس بلے بہیں کہ وہ او پنی ذات کے بہند و تھے جن کی عربت کرنا اس کے بیاے بھنگی کے لڑے کے طور پر لازمی مخفا بلکہ اس بلے بھی کہ اُن کے بارس خود کرنل معا حب کا باب رجمنے بین ایک بڑے اہم عہدسے پر مخفا۔ بس خود کرنل معا حب سے تفریباً دوسے یہ۔

چھوٹا لیٹ کا بٹلا جوش و خروش رکھانا ہوااس کے پاس آیا اور بولا۔ " دیکھ یہ ہے وہ ہا کی جس کے ہارے میں میں نے آج صبح نجھے کہا تھا۔ جرت سنگھ نے دی تھی۔"

داوہ یہ توبڑی فوبھورت ہے " باکھانے دائے ظاہر کی الیکن ، اس نے مذاق بیں کہا۔ د ذرا میری باکی تو دیکھ' یہ نیری باکی سے زیادہ اچھی ہے۔ با با بہ نیری سے زیادہ خوبھورت ہے "

" مجھ دیکھنے دے "جھوٹے لڑکے نے کہا باکھانے اسے باک دے دی.

" ا وہ یہ تو بالکل مبرے جبیسی ہے" بچتہ جِلاً یا ۔

باکھاکومحسوں ہواکہ چرت سنگھ نے اس پرکوئی غیر معمولی مہر بانی ہمیں کی تھی۔ لیکن پھر کھی یہ اس کی مہر بانی تو تھی ہی یہ بابو کے بیٹے آخر بابو کے بیٹے ہیں۔ وہ انھیں تو ہاکیاں دے گا ہی۔ لیکن اس نے ایک مجھے بھی جو بھنگ ہے دے دی تھی تو یہ اس کی غیر معمولی مہر بانی تو تھی ہی یہ باکھانے سوچا۔

را وباکھ توکیا ہے کھیلنے کے یے تیارے ؟ " نیے نے بوجھا جیسے وہ ہی ساری شیم کاکیتان ہو!

رہاں بیں تیارہوں " با کھانے مسکراکر کہا۔ لیکن اس کے یہے جو ہمدردی باکھا کے دل یہ بین اس کے ایم جو ہمدردی باکھا کے دل بین تفی اس کی ایک جھلکی بھی اس نے اپنی بات بین تنہیں آنے دی۔ وہ جا نتا تھاکہ بہدا تنا جھوٹا تھاکہ اسے کوئی تنہیں کھلائے گا۔
" نیزا بڑا بھائی کہاں ہے ؟ " اس نے بیجے سے پوچھا

د وہ اپنا کھانا ختم کرنے والا ہے۔ ابھی آجائے گا۔ بیں جاکہ ہاکیاں اور گنید ہے آتا ہوں۔ لڑکے بھی سارے آئے ہی والے جوں گے؛ اور وہ باکھا کے دل پر ایک عجب ساانڈ چھوڈ کراینے گھر کی طرف کھا گا۔

رد بے چارہ غریب بچہ! اور وہ اسے کھیلنے تہیں دیں گے، لیکن اسے کھیلنے کا کتنا شوق ہے۔ بڑا ہو کریہ فرور کو نی غیر معمولی آدمی بنے گا۔ شاید بڑا ہا ہو بی جانے یا صاحب۔ اس کی آنکھیں اسی طرح حجیب ہیں " باکھانے بوجھا۔
یا صاحب۔ اس کی آنکھیں اسی طرح حجیب ہیں " باکھانے بوجھا۔
ساو باکھے! "کسی نے اس کے خیالات بیں خلل ڈالا۔

اس نے موکر دیجھا توجھوٹا اور رائم چرن تھے اور اُن کے بیچھے بیچھے اور لوکے

آرہے تھے تو بیچی کے بیٹے نعمت اور عظمت، درزی کا بیٹا اسماعیل، بینڈ ماسٹر
کالٹرکا علی، عبدالیڈ، حسن اور حسین اور بہت سے لوکے جواس کے لیے اجنبی تھے۔
شاید اس بنجابی رجمنٹ کے لوگے مہوں گے۔ باکھا ان کی طرف برٹھا۔ جھوٹا دو ڈرکم
اس کے باس بہنجا اور اس کے کان میں بولا یر بین نے انھیں نیا یا ہے کر توانا دب

ر سیک ، باکھا مان گیا ۔ وہ جا نتا تھا کہ ایسا اس پنجا بی رجمنٹ کے کچھ قدامت بیندلوگوں کی تسلی کے بیے کیا گیا ہے ناکہ وہ بھرشٹ منہوں ۔

رد دیجه میرے پاس کتنی غضنب کی نئی ہاکی ہے؛ باکھا بولا اس نے باک بہنے دوست کو دکھا تی۔ کچروہ بولا سرام چرن کو اس کے بارے بیں کچھ نہ کہید۔ چرت سنگھ نے مجھے دی ہے۔ بیں اس سے گول یہ گول کردوں گا۔" دربہت اچھی اغضیب کہے، فوب خوب بڑی خوبھیورت "جھوٹا خوش سے

ہیں و رویا وربار مہاں سے رہے ہا۔ جبوٹا کے آگے ڈو طیر کردیں اور اپنے انعام کی امید کرنے لگا۔ لیکن جبوٹا نے تو ابنی ٹیم کے گیارہ کھلاڑیوں کا انتخاب پہلے ہی کرلیا تھا۔ '' بیجے کوبھی کھلا ہے'' با کھانے اس کی سفارش کی۔ '' نہیں اس کے ساتھ بڑی مقیبت ہوجائے گی' چھوٹانے اس کے کان بیں کہا'' ہم اسے نہیں کھلا سکتے۔ اسے چوط لگہ جائے گی اور ہمیں لینے کے دینے بٹرجا بین گے۔ یہ مہیج بڑے لڑکوں کے ساتھ سے ''

باکھانے زیارہ ندور دینا مناسب نہ سمجھا۔ اسسے بینہ لگا کہ چھوٹا کی اس لڑ کے سے ویسے بھی بہیں بنتی تھی اوروہ مجبور تھا کیونکہ وہ دولوں کو ہی بسند کرنا تھا۔ لیکن اس وقت اسسے بڑا دکھ ہوا جب اس کے بڑے ہے کھا تی کے سوائے اور کسی لڑکے نے اس نیچے کو لینے کے بیے بال نہیں کی اور بڑا بھائی اس کی یہ کہ کر تسل کرر با تھا کہ یہ بڑے ویلئے کے بیے بال نہیں کی اور بڑا کھا اور شا ید وہ تسل کرر با تھا کہ یہ بڑے ویک کا میچے تھا اور بہت اہم تھا اور شا ید وہ اسے بھی نہ کھلائیں .

جب آخر کار مایوسی کی گھٹری آگئی توجیوٹے لڑکے نے زیادہ آ سانی سے اسے قبول کرلیاکیونکرایک تواس کے بھائی نے اسے نستی دے دی تھی اور دومرے باکنانے اپنی مسکراہٹوں سے اس کا حوصلہ بڑے ھادیا تھا۔

جب جبوع لے اسے ریفری بنادیا جائے! کیکی وجہ سے اس سنے اس بات یہ دلیاں دلیاں کی وجہ سے اس سنے اس بات یہ دلیجی کی کہ اسے ریفری بنادیا جائے! لیکن جیوٹا نے اسے ریفری کے طور پر بھی لینے سے انکار کرد یا۔ اب تو بچھوٹا لڑکا بڑا اداس ہوگیا۔ پہی شروع ہوگیا نظا۔ وہ لڑکوں کے کپڑوں کے ڈھیروں کے پاس کھڑا ہوگیا جو با کی کے میدان کے کنا دست بر بڑے ہوئے وہ سوچنے نگا کہ کاش وہ ا تنابڑا ہوتا جنا جھوٹا تھا۔ کی کنا دست بر بڑے ہوئے کو کہا جاتا اور پھروہ اسی کی طرح نیکر بھی بہن سکتا تھا۔ کھرتو اسے بھی کھیلنے کو کہا جاتا اور پھروہ اسی کی طرح نیکر بھی بہن سکتا تھا۔ اور پھروہ اسی کی طرح نیکر بھی بہن سکتا جھوٹا کھا۔ اور پھروہ اسی کی طرح نیکر بھی بہن سکتا جھوٹا کھا۔ اور پھروہ اسی کی طرح نیکر بھی بہن سکتا جھوٹا کھا۔ اور پھروہ اور اسا حب نظر آتا کیونکہ وہ اِ تناکا لا بھی منہیں خصا جتنا جھوٹا کھا۔

باکھا ایک سیکنڈ کے بیے جھوٹے لڑکے کے پاس اپنا اوورکوئے پھنکنے
کے یہ آیا۔ اس نے اوورکوٹ اتاری بغیر کھیل شروع کر دیا تھا۔

د جھوٹے بھینا ذرا اس کا دھیان رکھنا۔ رکھوگے نا ؟" اس نے بچے سے
اس کیج بیں کہا جیسے اسے کوئی کام سونپ دیا ہوا ور اس سے اس کی شیم بیں نہ یے
اس کیج بیں کہا جیسے اسے کوئی کام سونپ دیا ہوا ور اس سے اس کی شیم بیں نہ یے

جانے پرتسلی ہوجائے گی۔ یہ کہ کروہ دوڑ کرمیدان بیں اپنی جگہ پرچلا گیا بچوٹا بچہ اس وفت روسکتا تھا مگر کھیل دیکھنے بیں لگ گیا ۔ باکھا مزورگول کرے گا اس نے سوچا۔

یہ ایک نفر معولی منظر تھا۔ گرا وُنڈ بین لیسکے ٹیڈیوں کی طرح آگے بیچھے اچھل رہے تھے۔ وہ یہ گھیل کسی منظیم سے بہت کھیل رہے تھے۔ باکھا گیند کو لیٹ ھیک تا ہوا ،

آگے دھکیلتا ہوا اور مخالفوں سے بچاتا ہوا ، اس پنجابی رجمنے کے لاڑکوں کے گول پر سے گیا تھا لیکن وہاں گول کو بچانے والوں کی ایک بھیٹرنے اسے پچڑ لیا اور گھیرلیا۔ وہ گیند کو باہر بار کر ، وھکا دیتے ہوئے ، چلاتے ہوئے اور الڑتے ہوئے گول بچانے کی کوسٹن کر رہے تھے۔ لیکن باکھانے گیند کو سا رے لاڑکوں کو ٹائگوں بی سے اچھال کر بھینک دیا اور آگے بڑھ کر گیند کو ما در کرگول کر دیا۔ نیادہ عمدہ کھیل سے اس طرح بار کر گول کیپر نے عصے بیں اپنی باکھا کی طانگوں بیں ماردی۔ اس بر جھوٹا ، رام چرن ، علی عبدالٹر اور ۲۸ ڈوگر دینے کے دوسرے لیٹے کا فرائی برائی جرن ، علی عبدالٹر اور ۲۸ ڈوگر دینے کے دوسرے لیٹے کو کا بی کا بی کھیل کے گولی پر لؤٹ پڑے ۔

کے دوسرے لیٹے کا اس بر جھوٹا ، رام چرن ، علی عبدالٹر اور ۲۸ ڈوگر دینے کے دوسرے لیٹے کا بی رائی باکھا کے گولی پر لؤٹ پڑے ۔

جلد بی میدان میں ایک آزا دانہ جنگ شروع ہوگئی! « یہ فاگول تخفا، بالکل فاگول تخفای ۳۱ پنجابی رجمنے کا کپتان چلارہا تخا۔

م فا وُل تہیں تھا۔ فا وُل تہیں تھا ﷺ جھوٹا غصے ہیں پوراا تھے ہوئے جواب ہیں بولا

ا وراس في جيونا كوكالرس بيخ ليارايك دفعه اورخوب كنفم كتفا موقي اورلاك اوراس في جيونا كوكالرس بيخ ليارايك دفعه اورخوب كنفم كتفا موقي اورلاك بيخ بين أكراها بيخ بين أكراها بيخ بين أكراها بين المركز المرك المولي المركز الم

ا ور دو بؤل نے ایک دومرے کے خوب ٹیکے مارے ا در کپڑے تک بھاڑ ڈا ہے۔ جب جھوٹاکا دشمن جھوٹا کے وار بردا شدن نہ کرسکا تواس نے اپنے لڑکوں کو آواز دی اور کچھ گز دوڑ کر بیچھے کھاگ گیا۔

«ان برينجبر مأرو ببخير "حيوثا جِلَايا -

اس پر ۳۸ ڈوگرہ رجمنگ کے لطے اپنے دشمنوں سے علیحدہ ہو گئے اور دوڑ کرایک طرف کھڑے ہو گئے۔ اکفوں نے جھوٹے جھوٹے بہتھراکھا کران نٹرکوں پر پھینکنے نٹروع کر دئے ۔

اپنے جوئ و خروش اور غصے بم الخمین جبو ٹے لڑکے کا خیال بھی تہیں رہا جو کیڑوں کے بیاس ان کے اور ان کے مخالفوں کے درمیان کھڑاتھا اور پنجروں کی فرد بین تھا۔ زیادہ نربیجھرا س کے سرکے اور برسے گزر رہ ہے تھے۔ اس بیع وہ اگرجہ ڈوا ہوا تھا مگر محفوظ تھا۔ لیکن رام چرن کا بجینکا ہوا ایک بیتھرا س کے سرپر رنگا اور اس کے گولہ پڑگیا۔ اس نے ایک دل بلا دبنے والی چنج ماری اور برسوش ہو کر گریڈا۔ اس سے ایک ور اس کے سرکے پیچھے ہوں کی دھا دیاں بہہ رہی تھیں۔ باکھانے اسے اپنے بازدؤں بین اٹھا لیا اور اس کے گھر لے گیا۔ مگراس کی برقستی سے اس بچے کی ماں نے یہ سارا اور اس کے گھر ایک گا ور اس کے بیت اس کے گھر ایک گا ور اس کی برقستی سے اس بچے کی ماں نے یہ سارا محفوظ ہیں۔ اس کے گھر ان کھا اور وہ اتفاق سے یہ دیکھنے نکلی تھی کہ اس کے بیج تو محفوظ ہیں۔ اس کا سامنا باکھا سے سوا۔

درا و ما لکوں کو کھانے والے ،گندسے بھنگی " وہ چلائی در تونے میرے بیٹے کوکیا کیا ہے "

یا کھا اپنا منہ کھولنے ہی والا تھاکہ اسے بتا دے کہ کیا ہوا تھا لیکن اس کی ماں کو یہ سوال کرتے کرنے اپنے بچے کے سرسے نیکلنے ہوئے خون اوراس کے زرد' بے جان اور ہے مہوش جہرے سے سب مجھ بینہ لگ گیا تھا۔

را و اپنے ما لکوں کو کھانے والے۔ تو نے یہ کہا گیا۔ تونے تو میرے بیجے کو مارڈ الا ؟ وہ ذار و قطار روتی میوئی ابنی جھاتی بیپط کر ہوئی ۔ خون کے مارے کمیں اس کامنہ لال ہورہا تھا ، کبھی نبلا " اسے مجھے دے دے دے ، بیرا بچہ مجھے دے۔

تو نے بیرے بیچے کو زخمی توکیا ہی میرے گھر کو بھی مجرشٹ کردیا!"

« ماں ماں تم کیا کہہ رہی ہو؟ " اس کا بڑا بیٹا بیچے بیں بولا " اس نے کچھے انہیں کیا ۔ اس نے کچھے بین کیا ۔ اس نے اس نے کچھے بین کیا ۔ اس نے اس نے اس نے کہا کہ اس نے کھائی کی دیکھ بھال کیوں نہیں کی ؟ "

با کھانے نیچے کودے دیا اور خوف زدہ اسکین نبورت بنائے اورکسی جیوت كى طرح خاموش بوكم بيتي مث كياراس في اين آب كوبهت مايوس اور شرم ده محسوس کیا۔ کیا جریت سنگرد کی سخاوت کامزہ حرف آدھ کھنٹے نک بی تھا۔اس نے ایساکیا کیا تفاکہ اس کے ساتھ اتنا براسلوک ہوتا تھا۔ وہ تواس نیچ سے بیارکرتا تفارات بهت محسوس موالقا جب حيوثان اس كيلين شامل نبس كما تفار بھراس کی ماں کوکیا مق تفاکہ اسے گا لیاں دے جب اس نے اس کے بیلتے کے ساتھ اتنی ہمدردی کی تھی راس نے اسے یہ بتانے بھی مہیں دیا تھاکہ برسب کھی کیسے ہوا تھا۔" ہاں میں نے بچے کو فزور کھرشٹ کردیا لیکن اس کے لیے میں مجبور تفاريس مانتا تفاكميرے جيونے وہ مجرشك ہوجائے كا محريغير حيوت اسے اعظانا نامکن تھا۔ وہ بے جارہ بجة تو بالكل سكتے ميں تھا۔ اوراس كى ما ل نے مجھے گانی ری جہاں بھی ہیں جاتا ہوں مجھے گان اور نفرت ملتی ہے " بحرشت بحرشا" میں سوائے بھرشٹ کرنے کے اور محونہیں کرتا۔ وہ سب کتے ہیں" بحرشط ہوگیا" محرشت مولیا " شایداس کی ماں توحق بجانب تھی اس کے بیٹے کو جوٹ لگ گئی تقى و د تو كچه كهي كرسكتي تقى - بيميرا قصور تها اور دوسرے لركوں كا كهي. بم نے وہ حجائراکیوں شروع کیا۔ یہ اس وجہ سے شروع ہواکہ بیں نے گول کردیا تھا۔ مجھے گالیاں ملیں ۔ بے جارہ بچہ! برماتماکرے اسے زیادہ چوٹ ناکی ہو۔ اگر جھوٹا اِسے کھلا لینا توود ہے جارہ اس جگریر نے کھڑا ہوتا اور پھر شایراہے چوط تجى سنكتى مبن وولوك كمال طفيك بن ؟"

اسے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ وہ تو اکیلا ہی چلتا رہا تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا سے پہر کی زور دھوپ میں مجنگہوں کی گئی میں فرف چڑیاں ہی اس خرج

چېچهارى تقيس جيسے اس برالزام لگارى بول. ايك نا قابل برداننىت تفكاوك كوچهارى تفيل برداننىت تفكاوك كوچهارى توجه سے دہ اچا نك كا نب گياا وراس نے اپنى بائ كومضبوطى سے پحواليا جيسے وہ اپنى بغل بيں بياجوا خروك كے وہ ایک چھوٹے داستے برم اگيا جوا خروك كے سموے بنوں بيں سے مہوتا ہموا اس كے گھرى طرف جا نا تھا۔

اس سے پہلے کماس کا گھرنظر آنے لگے وہ دک گیا اورایک ایسی آسان اور محفوظ مگر فرھو نڈرنے لگاجہاں وہ اپنی ہاکی جھپا سکتا تھا۔ وہ اسے گھرنہیں ہے جا کتھا۔ اس کا باپ آگ بگول مہوجائے گاکہ وہ اپنا قیمتی وقت کھیلنے میں منا نئے کرنا ہے جبکہ مٹیوں پر اتناکام کرنے کو تھا۔ اس راستے سے مسط کرجنگلی کا سنٹے دار جھاڑیوں کی ایک لمبنی کا منظر دار جھاڑیوں کے بیج کانی تھیک جھاڑیوں کے بیج کانی تھیک کھوکھلی سی زمین تھی۔ وہ جھانگ کا کھارس فالی جگہ بر جہنچ گیا اور اس نے ہاکہ دہاں دکھ دی۔ بھراس نے ایک جنگلی جھاڑی سے بہتوں کو نیج جھکا یا اور ان سے ہاک کو ڈھک دیا تاکہ دھو پ، وغیرہ سے ہاکی خرا ب مردا ان اس کے بعدوہ جلائ سے با ہر نکل آیا تاکہ دیسا نہ ہوکہ اسے کوئی ہاکہ دیکھ ہوئے دیکھ سے اور اب دہوں آئر ہاک رکھتے ہوئے دیکھ سے اور اب دہوں آئر ہاک رکھتے ہوئے۔

جب باکھا گفرنوٹا تو لاکھا اس کا باپ ایک ٹوٹے ہوئے موڑھے پر بیٹھا ہوا حقہ پی رہا تھا۔ ایک منبط کے لیے تو لاکھا کو بہتہ بھی نہیں لگا کہ اس کا بیٹا آگیا تھا ہجر اچا نک وہ ا پنے موڑھے سے اسٹھا اور اس نے اپنا ممکا باکھا کی طرف بہت غصے سے تا نا اور جیلا کر بولا۔

" سور کے نیجے 'کنے کی ا دلا د تو چکمہ دسے کردوڑ گیا۔ تو ساری د د پہر غاتب رہا اوراب تخیصے آنے کی سوجھی ؟ حمام کے جنے کیا تو نواب بن گیاہے کہ جب ا تناکام کرنے کو پڑا ہے تو تو آ وارہ گردی کرتا کچھرر ہاہے ؟ سپاہی کب سے چلآ رہے ہیں "

باکھا ا بنے باب کے سخت غصے کے با وجود فاموش رہا۔ اس کا دماغ ایک دوسرے کے بعد آج اس پر بیتے ہوئے واقعات کی یا دوں بیں اتنا گھرا ہوا تھا کہ اسے اورکس بات کا دھیان ہی نہیں تھا۔ وہ صدی لوکوں کی طرح چپ چاپ

کھ اربا وراس کا باب زمرا گلتا رہا۔

رسورک بچ نتی اپنے بوڑھے باپ کی بھی کوئی برواہ نہیں۔ توصیح جاتا ہے اور رات کو گھر لوٹتاہے۔ ٹٹیوں برکام کون کرے گا؟ بیں نے بری بردش کی۔ کیا توبڑھا ہے بین بھی مجھے آرام نہیں کرنے دے گا؟ توصاحب بننے کی کوشش میں بھرنا رمنیا ہے اور سے توایک بھنگی کا ببٹا، حرامی 'کے 'سور!" کوشش میں بھرنا رمنیا ہے اور سے توایک بھنگی کا ببٹا، حرامی 'کے 'سور!" کا بیوں کی بوجھاڑ بیں باکھا ٹٹیوں کی طرف بڑھا۔ وہ ایک جھاڑ وا تھا نے بی والا تھا کہ اس نے دیکھا کہ جھاؤ و تواس کے بھائی راکھا کے با تھی تھی وہ کھڑا ہوگیا اور اس نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔

بونے كا فخر حصلك ربائفا۔

باکھا جا نتا تھا کہ لڑکا بن رہا تھا کیونکہ اس نے دو پہرکوکام کرکے باب کی خوشنوری حاصل کرلی تھی۔ اسے راکھا کی برتمیزی پراس سے نفرت نہیں ہوئی۔ اسے خیال آیا کہ جب راکھا بچہ تھا تو وہ اس سے کتنا پیار کرتا تھا۔ اور وہ اس کی گستاخی اور باب کی گالی بھی بردا شعت کرلینا کیونکہ قصور اس کا تھا لیکن لیسے نے اسے جھا ٹرو دینے سے میا ف انکا رکر دیا تھا۔ اس کا باب اسے بھٹکا دتاریا۔

"سورکا بچ مرامی اس بین شرم بنین رسی کیدلنا کیدلنا کیدلنا اور
سارے دن آوارہ گردی جیسے اس کے پاس کچھ کام بی بنین ہے "
باکھاکو مسوس ہواکہ وہ بار باراس دست نام طرازی کا دہرایا جانا برداشت
نہیں کرسکتا۔ وہ جا نتا تھا کہ اس کا باب اسی طریقے سے اسے پریشان کردیتا
تھا 'ایک بات کو بغیر سانس ہے بار بار کہد کر۔ وہ ٹیٹیوں کی طرف چل پڑا۔
"دور ہوجا سور ، میرے پاس سے دفع ہوجا " بیچھے سے اس کا باپ
بنا یا مخردار جواس جھا ڈوکو ہاتھ لگا یا ور نہ بین تجھے زندہ گا ڈ دوں گا بکل جا
میرے گھرسے اور جہاں تیری مرمنی آتے چلا جا۔ خبردار ابنا منحوس چہرہ
میرے گھرسے اور جہاں تیری مرمنی آتے چلا جا۔ خبردار ابنا منحوس چہرہ

يمين بجرد كمعاياتو"

اس سے پہلے باکھانے اکٹر اپنی مصیبت کو اپنی قسمت سمجھ کرسہ لیا تھا۔ اس نے چپ چا ب اپنے باب کی گا بیوں طعنوں اور کبھی کبھار مار تک کو کبھی برداشت کرلیا تھا اور یہ اس کی سرا فت اور فرما نبرداری کوظا ہر کرتا تھا۔ اس نے کبھی اپنا کھا اور یہ اس کی سرا فت اور فرما نبرداری کوظا ہر کرتا تھا۔ اس نے کبھی اپنا ہو کہ باتھ کسی کے فلا ف بھی اپنے آپ کو بچائے کے بیے نہیں اٹھا یا۔ لیکن آج تو حد ہی ہوگئی تھی ۔ اس کے جسم کے اندر دبی مہوئی چنگاری تو آج صبح ہی بھڑک اکھی تھی اور وہ آگ ابھی تنک سلگ رہی تھی۔ کھوڑا سااس بیں تیل پڑا تو وہ ایک زبردست شعلے کی صورت بیں بھراک اکھی۔

وہ بغیر تیجے دیکھے تیزی سے دوڑتا ہوا میدان کو پادکر گیا۔ ایسا معلوم ہوتا خفاکہ کوئی شیطان اس برسوار ہو گیا کھا۔ اسے اس چکنا چود کرنے والے کیے کا احساس کھی ہیں بھا جس نے اس کے اندر بہ اڈان کھر دی تھی۔ نہ وہ اس نفرت کے احساس سے واقف کھا جواس کے کو پڑکر رہا کھا۔ ایسا معلوم ہونا کھا کہ اس کے احساس سے واقف کھا جواس کے کو پڑکر رہا کھا۔ ایسا معلوم ہونا کھا کہ اس کے اندر کے شیطان کے باکھ بیں ایک بدر حم تلواد تھی جوراستے بیں ماک برجیز کو کا مل کر دکھ دیتی تھی اور اس فتل وغارت کی قوت سے اس نے ایک ذیادہ اپاک طافت ماصل کر کی تھی جواپنی شدت میں بے حد خوفناک تھی۔ اس نے کسی کھوت بر رہت کی طرح با کھا کے جسم میں ایک خصب کی وحشت ناک قوت ہو دیکھی کھوت بر رہت کی طرح با کھا کے جسم میں ایک خصب کی وحشت ناک قوت ہو دیکھی اگر جہ یا کھا کواس پر اِ فقیار کھی تھا۔

دہ بڑے استیاق ہے آگے بڑھا برانی ندی اس کے دائیں طرن ہے اطبینانی کے طوفانی سمندر کی مانند تھی جس کی بہاڑی اہروں کو تند ہوا بہائے ہے جا رہی تھی حتیٰ کہ جٹا نیں اور بڑے بڑے بہاڑی بہتر آسمان کے بین سنظر میں چاتو کے نینر بجل کی طرح نکیلے ہوگئے تھے بازین پرفاموشی سے دڑھک سجھ آسمان کے بین سنظر میں چاتو کے نینر بجل کی طرح نکیلے ہوگئے تھے بازین پرفاموشی سے ایک گردآ بور میدان کامنظر کے تھے۔ اس کے با بین طرف کا ماحو ل بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ اکتافے والے گردآ بور میدان کامنظر بن میں گلائی چاندی کے دنگ کے اور سفید جھوٹے بچھوٹے نقیق ونگا دہنے ہوئے تھے جہاں سور ج کی کنیں ان براور میدان کی اکھڑی زبین اور نتیم وں پر رفص کر رہی تھیں۔

جب وہ میدان کے سامنے بھیٹی زمین کی حبالر پر پہنچ گیا تو اسط ہوئے آسمان کا گول گھیراسہ پہرے صورج کے سفیدرنگوں اور تہوں کو عذب کررہاتھا اورایک قرمزی رنگ کی تہہ ساری دنیا کو اپنے گھیرے ہیں سیے ہوئے تھی۔ ہماں اس نے اپنی رفتارسست کردی کیونک یہ وہی جگہ تھی جہاں اس نے صبح سوہر سے کی دھوپ کی ہہاں جگ کو اپنی بڑیوں ہیں سرایت کرنے ہوئے محسوس کیا تھا۔ اس میدان سکے بہتے ہیں سسے ہوتا ہوا، جوش و خروش کا بنلا بنا، وہ باہر کی وہیع دنیا کی طرف روانہ ہوا تھا۔

یہ کھلی ففنا فالی تقی سواے اس مذختم ہونے والے آدمیوں کے سلسلے کے جو اپنے کچے گھروں میں داخل ہورہ سے نقے۔ بہ کچے گھرشمال میں کھیمبیوں کی طرح ایک حجنڈ کی شکل میں موجود تھے۔ اور ان کے چاروں طرف کوڑے کرکٹ کے ڈھیبر تھے جن میں ٹوٹی ہوئی او تلین ہرانے ٹیمن مری ہوئی بلیساں اگندی ٹی میں لنھڑی ہوئی کھانے بینے کی چیزیں دبی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے آپ کوغتے کی صالت میں اتنا مبلند محسوس کررہا تھ کہ اسے یہ احساس ہواکہ وہ ایک دبوتھا اور مبلندیوں اور بستیوں کے تمام مناظ کو پوری طرح دہ کچھ سکتا تھا۔

در کتناخراب مکتناخراب دن را بیر نے کیاکیا کہ میرے ساتھ ہی بہ سب کچھ گزرا " وہ انتہائی غصے بیں جلایا۔

میں میں کی طرف جاتا ہوا ایک سپاہی گزرا۔ وہ ایک خندق میں کودگیاتا کہ وہ سپاہی اس اسے مندو ہیں ہے۔ وہ کسی سے ملنا نہیں چا ہتا تھا۔ وہ سکو ، پانے کے یہ چپ چا بہا اور خاموش رسنا چا ہتا تھا۔ جب وہ سپاہی چلاگیاتو وہ خند ق میں سے نکل آیا ور بیبل کے در خت کی طرف بڑھا جومیدان میں تھا اور جس کے چاروں طرف مٹی کا ایک چبو ترہ بنا ہوا تھا۔ اس نے اس کے ایس کے بیٹھ کرمند سورج کی طرف کر لیا۔

اب باکھانے اپنے آپ کو بانگل بے آسرامحسوس کیا اور اب اس براس محقیقت کا انکشاف ہواکہ وہ تو بے گھر ہے۔ اس طرح اسے پہلے کھی گھر سے لکالا جا چکا تف در اصل جب کھی اس کا باپ نا راحن ہوتا تھا تو وہ اسے اور اس کے بھائی کو گھر سے لکا لینے کی ہی دھمکی دیتا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس کی ماں کی موت کے بعدایک دفعہ اس کے باب نے ساری رات اسے گھرسے باہر کرکے کی موت کے بعدایک دفعہ اس کے باب نے ساری رات اسے گھرسے باہر کرکے

دروا زے برنالہ لگادیا تفاکیونک باکھانے گھری دیکھ بھال تھیک طرح تہیں کی تقی. وه جا رئے کی را ت تھی۔ پورب کی ہواجل رہی تھی اور اسے نبندآ رہی تھی۔ وہ دن بحرك كام سے تفك كيا تھا اوراس في جمائى لى ساتھ ہى وہ دو كورس كى نۇكرلوں كے بيجھے اپنے اووركوط بين سكر كرليك كيا. الكے روزاس نے انتہائی فیر ذے داری اور ظلم کاشکار ہوکرکتنی تکلیف انتفائی تھی اکیا یہ وہی باب ہوسکتا تفاجی نے اپنے ہی کہنے کے مطابق ڈاکٹرسے اس کے بلے گڑاگڑاکر دوا ما نگی تقی ؟ باکھاکو یا دیخاکہ اِس وانعے کے کئی دن بعد تک وہ اپنے باہے ہے تہیں بولائھا۔اس وقت سماج بیں اپنی گری ہوئی حالت کے لیے اس کے دکھیں بغاوت اورتث و كعنا مربرے كم بوسكة كفي اس فسخت محن شروع كردى تقى- اسے ایسالگائفاكہ برسزااس كے ليے تھيك تفي كيونكہ اسے ايسا محسوس بواكه إس سے اس فے اپنے كام بيں جى لگانا سبكھ ليا تھا۔ اب وه بڑا ہوگیا تھا۔ اس نے فرشوں کورگڑ کرصاف کرنا اروٹی بنا نا اور یا فی لانا سیکھ لیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ٹیٹیوں کوصا ن بھی کرنا تھا اور کھادکو کھیتوں ہیں ہا تھ کی گاڑی بیں بھر کر کھی نے جاتا تھا۔ با وجود اس بات کے کہ اسے کھانے پینے کو زیاده نہیں ملنا تفا، وہ ایک بڑا اور مضبوط آ دمی بن گیا تھا اور اس کے کندھے چوڑے اور کو کے موٹے تھے اور بازوؤں بیں مجھلیاں انھر آئی تھیں۔ بعنی وہ ایک مهندوستنانی بیلوان کی حضوصیتوں کے اتنا قربیب تفاجتنا اسے ہونے کی خواسش تھی۔

لیکن براس کی موجودہ بے عزق! اس نے تواسے خراب کر دیا تھا، اس نے ایساکوئی کام نہیں کیا تھا کہ اسے یہ سزاملتی۔ اگراس نے تمام زندگی بیں آدھے دن کی جھٹی بھی کرلی تواس کے باپ کواس پراتنی سختی کرنے کا کیاحق تھا، فاص طور پر جب کہ اسے بہتہ تھا کہ آج شہریں اس کی بے عزق ہوئی تھی اوراس کام کرنے کوجی نہیں کررہا تھا۔ بھراس نے اپنی دو پہر برباد بھی نہیں کی تھی۔ اس کے ماک مرف کوجی نہیں کی تھی۔ اس نے اپنی دو پہر برباد بھی نہیں کی تھی۔ اس نے ایک بی حاصل کی تھی۔ لیکن شاید یہ ایک با ت ایسی تھی جواس کے با پ کو کھی اجھی نہیں کہ قائم اس کے ایک کھیلے اور اس بیے یہ سب جھگڑا ہوا۔

"درا کھائے فزور میری چغلی کھائی ہوگی " وہ بر برایا ، " کیونکہ وہ باہر کھیلنے بہیں جاسکا۔ برادن كتنا براگزرا، برامنحس اور برقسمتى كادن ـ كاش مجهموت آجاتى ؛ وه مايوسى ك كرك ممندر من دوب كراور ابنا مرابع بالخول من كرميد للركيا. وه اس طرح ا پناس با مقوں میں پر طب بہت دیر تک بیٹھا رہا۔ اس نے اپنے آب کو اس خیال سے كراس كاكوني كفرا وربابٍ منين تفا براب زار اور كفيا كفياسا محسوس كياداس ن غير شعوري طور بير بين كي يله اس جگه كانتخاب كيا عقاجها ل جيوال دام جرن یا نجلی ذات کی بستی کا کوئی بھی آدی اسے دیکھ کر پہچان سکتا کھا جوں جوں وقت گزرتا گیا اسے اپنے اردگردکے خالی بن کا حساس ہوتا گیا اورسوچنے لگاکہ شاید وہ محدر دی جس کی اسے مزورت تھی کبھی نہیں آئے گی۔ ليكن وه غلطى بر تفاكرنل بجنس جومقامي سالوليش آرى (مكتى فوج) كا چیف مقامجی مجی نجلی زات کی بستیوں سے دور نہیں موتا مفا۔ اپنی غیر مذہب پرست بیوی سے وہ ہمیشہ بربہانہ بنا دیتا تھاکہ وہ پہاڈیوں کی طرف برکرنے جاریا تھاجہاں بہشت کی بادشا ہت اس کا انتظار کررہی تھی۔ در اصل وہ يسوع ميح كے سے إن گندى بستيوں بين گھوماكر تا كفااور توڑ سے دھروں کے پیچ میں سے اچھوتوں سے فدا اوربسوع میسے کی بابنی کرتا تھا، اگرانفیس تبليغ أورعيسا ئيت ك فروغ بين خاط خواه نينج ما صل كرنے تھے تو سالوليشن آرى كودىسى نوگوں كاسالباس بېننا موگا اورائ بين رمېنا موگا وراس فيايني كرنل كى ور دى كا دريائ جووه بېنتا تھا ، خود بنا پايتھا سفيد پنيلون ، سرخ رنگ کی جیکٹ اورسفید پچڑی جس کے اوپرایک لال بٹی بندھی ہوتی ۔ کمزل اب اگر يوجين سيندوكي بوبهونفسوير بنين تفاتووه كسى زمان بين برامصنبوط آدى ضرور رہا ہوگا۔ پرانے زمانے بیں اس کے سرپر بہت بال تھے۔ اب برقسمتی سے وہ گنجا تھاا وراس کی بیوی کاکہنا تھاکہ اس کے بال گرم پھوی پہننے کی وجہ سے أراب عظم اوراس بيع بي كروه برصنا ببت تفا-اس ني ايك دفعه اصلى كرنل ك طرح ا و برکی طرف مرطی مونجیس بھی رکھی ہوئی تخبیں جو کا فی سخت گھنی ا ور کا ای تغیر۔ وه سخنت ا ورگفنی تو اب بھی تقیس لیکن سفیدا در جعکی ہوئی تقین اس کی متعصب

بیوی ہارکہ برالزام لگانی کہ کرنل کے یا تفول بین عیسا تبت کے پرچار کا کام بالكل ناكام ربا تفاكيونكه بجھلے بيس سالوں بيں يا بخست نربا ده آدميوں فيعيساني دهرم قبول نہیں کیا تھا اوروہ یا یخ بھی کانے اور گندے اجھوت تھے۔ سین کمنل کی مو مجھوں کے ساتھ الفیاف کی روسے یہ کہنا پڑے گاکہ اس کی بیوی بڑی بولینت تھی اور اسے کمن سے ذاتی شکوہ تھا۔ وہ اس کی طرف شروع بیں اس بے کھنچ كئ تقى كيونك كرنل جواني بين بهت عمده شباب اوراعلى جسماني خصوصيتو سكا ما لک تفاا در اس کی سیاه مونجیس فاص طور پرکششش تقیں۔ وہ کیمبرج کی میس میں بار برایک و بٹر تھی ا وراسے مونیوں کی طرح بھکتے ہوئے سراب کے قطرے جو شراب بینے کے بعد کرنل کی مونچھوں میں کھنے رہتے تھے بڑے اچھے لگتے تھے۔ اس نے اس کشش سے بے بس ہوکر کرنی سے شادی کر لی تھی لیکن مبدشان سے وہ ناراض تھی۔ وہ نہ مرت گھریں رکا ہے ، نؤکروں سے نفرت کرتی تھی بلکہ اسے یہ بھی بنة لگاكہ اس كاشوہراس كے دل كھول كرتاش كھيلنے، سراب بينے اور جنسی اختلاط کے طور طریقوں کے مفاسط میں مجھ زیادہ ہی سخیدہ اور محتاط تفا۔ بجر کھی اس نے وسیسکی کی طاقت پر بہت سالوں تک برداشت کیا تھا۔ بھر کرنل کی مو تخصیں سفید مہوگئی تقبیں ا ورغرکے بوجھ سے پنچے کی طرف جھکنے لگی تھیں۔ كرنل اب ببنطه سال كام و گيا مفا- ابني بيوى كے كينے سننے كے با وجود بربات كمنى يرك كى كرنل بنجنس كى ابنے كام اورمقصد بين لكن بيس كا اس نے عبد ليا تفا اور إس سے و فا دارى قابل تعربين تفى - بينسط سال كا عمر بين وه بلاك جست تفا اورود ہمیشہ کوٹرے کرکٹ کے ڈھیروں اورگندگی بیں گھات ہیں ببطهار بتناكه شايدكوني مصيبت زره يؤكرها بجمار بونهكا بهوا اوريجوكا مهوادهر نكل أئے اور اپنی برحالی میں عیسی مسیح كا بیغام سن ہے ۔ وہ سمیشہ سبندوستانی یں ترجمہ ک ہوئی با مُبل کی مجھ کا پیاں اپنے سا تھ اپنی بغل میں رکھتا تھا اورسینٹ لیُوک کے بیغام کی بے شما رکا پیاں وہ اپنے اوورکوٹ کی جیبوں میں مجر لبتنا تھا اور کوئی تھی راہ گیرآ ناتو اس کے ہا تھول میں جا سے وہ رضا مندمونا یا نہیں ایک تھما دبنا۔ کرنل ایک چھوٹے قد کا آدمی تھا ' قابل رحم مدنک کمزور'اور اپنی

جھڑی کے سہارے آہت آمست چلتا دہنا تھا۔ لیکن اس کی زبان کی نوک ایک فینے فینے کی طرح تھی جو سہدوستا نی بونی کے لب وہیج کی دھیجاں اڑا دیتی تھی بھیے کوئی طوط اپنی چوپڑے سے اپنی خوراک کے شکوڑے شکوڑے کر دیتا ہے۔ اس کام کو دیکھتے ہوئے جو وہ کالے لوگوں بیں کرتا تھا 'یہ ایک جذبہ ہی تھا جس نے اسے سہندوستا نی سیکھنے پر اکسا یا تھا۔ ہاں زبان کے ساتھ کھلوار کرنے کی عادت اور اسے اپنے سہندوستان بیں تیس سال کے قیام بیں بھی تھیک طرح مادت اور اسے اپنے نتا رکھ بین تباہ کن بھی تھا۔

ورتم اداس ؟ "كمنل في اينا بائف باكهاك كنده يرر كهيته موكركما. تعنگی کا بڑکا اس آدمی کو جسے وہ انگریز سمجھا تھا ٹوٹی کیوٹی سبندوستان بولنے ہوئے دیجو کرحیران رہ گیا۔ اس نے چونک کرا ویرد سجھا۔ وہ تو یہ امید كرر بالتفاكه شايد حيوفاا وررام جرن آجائين اور استسلى دي ياكوني دورا نچلی ذان کی سنیوں میں سے آجائے۔اس کو تو یہ دھندلا سامجی خیال نہیں تفاكرنل بچنسن يمين آجائے گا اور يوں اچا نك - إگرچه وه كالے لوگوں ے آزادی سے ملتا تھا اور اس بی وہ زیادہ برتر کھنے کھنے اور پہنے سے با برانگریزون جیسی کششش نهین تقی مگر کیریمی وه صاحب تو کها اورنتیلون بینتا تفا ادر كمود استغمال كرتا تفار باكها كومحسوس بواكه صاحب ني اس مندوستاني بين بات كرك اسع عزت بخشى تقى عام وه لو في كيو في مندوستاني تھی، اس نے ابنے آب کو اہم محسوس کیا کیونکہ ایک صاحب اس سے ہمدردی ظامر كردبا تفاا وراس بررحم كوار باتفاء اس بس كوئي شك تبس تحاكراس ف فوراً كُرنل كو پہچان ليا تفاء بربات تبيي كى تھى كديا درى كوكوئى تہيں جا نتا تھا مگر پر پیلاموقعہ تفاکدان کا آمنا سا منا ہوا تفا سنجدہ حزاج ہونے کی وجسے اور اینے احساس کمزی کی وجہ سے اس نے بچنس سے پہلے کھی بات نہیں کی تھی اگرچہ کرنل اس کے با پسکے باس آیا کرتا تھا۔ اس وقت وہ بچے تھا۔ اسے یاد آیاکه اس کا بایب بھی اس صاحب کی بات کرتا تھا۔ بعض اوقات جب وہ اسے دورسے دیکھ لینا تھا تو بتا تا تھا کہ بوڑھا صاحب یا متا تھا کہ یوع میے

کے مذہب کو وہ افتباد کرے کیونکہ وہ چا بنتا تھاکہ وہ سب بھی صاحب بن جا بین مگراس کے با ب نے یہ کہ کرانکار کردیا تھاکہ جو دھرم میرے بزرگوں کے لیے اچھا تھا 'میرے بے بھی اچھا تھا اور بیں اسنے دھرم کو چھوڈنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔

" سلام صاحب" باکھا اسطفے ہوئے اور اپنا ہاتھ پین نی نک اسطاکرلولا۔

"سلام سلام - تم بیٹھا رہو۔ ا بنے کو تکلیف نا بین دو" کرنل نے غلط سلط مندوستانی بین باکھا سے پیارا ورسمدردی جتاتے ہوئے کہا .

کرنل کی اس بہا درانہ کوسٹس بین کتی عمدہ بات تھی کہ وہ ایک غیر قدرتی ماحول کو قدرتی بنانے کی کوسٹس کردہا تھا۔ اس بین خودی کا کوئی اصاس بہیں تھا۔ اس نے اپنی ہربڑی بات کو بس بیشت ڈال دیا تھا، اپنی بیدائش کے فخرکو اپنی نسل اور رنگ کو اور کالے لوگوں کے دسم ورواج کو اپنا لیا اور ان کے طور واطوار کو بسند کرنا تھا۔ یہ سب کچھ بلا شبہ اس بلے تھا کہ سہندوستان بین سالولیشن آرمی مضبوط ہو جائے ۔ اس نے اپنے اور پخے طبقے کے انگریز ہونے کی سالولیشن آرمی مضبوط ہو جا بات کی بنا ہر دبا دیا تھا اور اپنے کردار کی تنگ منایاں حیثیت کو عیسائی جذبات کی بنا ہر دبا دیا تھا اور اپنے کردار کی تنگ اور متعصب قوم ہرستی پرسفید ہوش جذبہ ایسا نبست کا ملمع چڑھا دیا تھا۔

ر منظم کے ساتھ کیا بات ہوا ؛ نظم بیمار ہوتا ہے ؟" کرنل نے جھکتے روئے اوجوا

با کھا گھراسا گیا اور مہریانی کے اس دیلے سے وہ الحجمن بین پڑگیا جرت سکھا اس نے سوچا سرایا سخاوت ہے۔ اسے اس نے سوچا سرایا سخاوت ہے۔ اسے خیال ہواکہ وہ کوئی خواب دیکھ رہائتھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا لیکن کرنل کی اصل صورت اس کے سامنے تھی۔ اور کیا اس نے کرنل کی چوں چوں کرتی عجیب سی اصل صورت اس کے سامنے تھی۔ اور کیا اس نے کرنل کی چوں چوں کرتی عجیب سی آواذ مہندوستانی ہوئی کافی اچھی، با کھانے آواذ مہندوستانی ہوئے ہوئے کہ ایک صاحب بول رہا تھا۔ جہاں تک وہ جا تا تھا صورت اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ ایک صاحب بول رہا تھا۔ جہاں تک وہ جا تا تھا اسلامالے صاحب بوگ مہندوستانی نہیں ہوئے کہ ایک صاحب بول رہا تھا۔ جہاں تک وہ جا تا تھا لیک صاحب بوگ مہندوستانی نہیں ہوئے۔ وہ صرف مجھدروندمرہ کے اسلامال

الغاظ يا گالى كے الفاظ جانتے تھے جیسے " اتبا ( احبیّا)" در جائے" در جلدی كرو" در سوركا بچة" دركتے كا بچة " وغيره وغيره \_

رو كجيونهين ساحب تفور أساتهك كيا مون الها شرماكر بولا دربير كهنگى مون الكها كا بينا جو كهنگيون كاجمعداريد "

" ہم جانتا ہے۔ تہارا باپ کا حال چال کبسا ہوتاہے ؟"

درحضور وه بالكل تهيك معيد باكما بولار

در تمہارا باب کم گو بولا ہم کون ہے ؟ " کرنل نے ایک انگریز کے کمانظریے کو ایناتے ہوئے فوراً مقصد برآتے ہوئے کہا۔

رد بالحضورة ب صاحب بن "

دد نائیں نائیں یو کونل بن کر بولا۔ درمم صاحب نہیں ہے۔ ہم تہارا ما فق سے۔ ہم ممکتی فوج کا یا دری ہے "

ر ہاں صاحب بیں جا نتا ہوں" باکھانے کہا۔ وہ اِس باریک استیادگونیں سمجھ سکا جو کرنل اپنے اور مہندوستا ن بیں عام صاحبوں کے درمیان پیدا کرنے کی کوشش کررہا تھا۔ اس کے عیسائی ذہمن کے مطابق وہ صاحب سر پھرے اور وابیات قسم کے آدمی شخھ اور یہ ایک شرمناک بات تھی۔ اس سے وہ اپنے آپ کوان لوگوں سے علیحدہ بتا نا چا مہنا تھا میا داان کی بڑی حرکتیں غیر عیسائی لوگوں کے بیے اس کے مفادا ور اس کے ادادوں کی صداقت پر برا انٹرڈالیں لیکن باکھا کے بیے توسا رسے مفادا ور اس کے ادادوں کی صداقت پر برا انٹرڈالیں لیکن باکھا کے بیے توسا رسے مفادا ور اس کے ادادوں کو دے دیتے تھے۔ لیکن تھوڑے سے بدمزاج بھی تھے اور اپنے لؤکروں کو دے دیتے تھے۔ لیکن تھوڑے سے بدمزاج بھی تھے اور اپنے نوکروں کو بہت گا کی دیتے تھے۔ لیکن تھوڑے سے بدمزاج بھی تھے اور اپنے با دری صاحب تھا لیکن وہ یہ نہیں جا نتا تھا۔ کہ یا دری کرتا کیا تھا اور بیتا تھا اور بیک یا دری والا کی بیتی بی دری والا کی بیتی بی تورو بین بیاس تھا۔ اس کے بی با دری بھی بڑے پرکشش رجمناٹوں کے یا دری والا کی بیٹ بیس بینتا تھا۔ لیکن اِس سے کیا فرق پڑتنا تھا۔ وہ باتی کے سارے کپڑپ میں بیتا تھا۔ لیکن اِس سے کیا فرق پڑتنا تھا۔ وہ باتی کے سارے کپڑپ میں بیتنا تھا۔ لیکن اِس سے کیا فرق پڑتنا تھا۔ وہ باتی کے سارے کپڑپ میں بینتا تھا۔ لیکن اِس سے کیا فرق پڑتنا تھا۔ وہ باتی کے سارے کپڑپ

دی بہتا تھا جو دوسرے صاحب بہنتے تھے۔ وہ واقعی صاحب تھا اوراس صاحب سے اسے اس کی بیٹھ برتھ برتھ کی دی تھی اور اس سے نہر بانی کے الفاظ ہونے بھے بلکہ یہاں تک بوجھا تھا کہ وہ اواس کیوں نظر آر ہا تھا۔ وہ توکسی صاحب اتنے شاندارسلوک کے بیاے روتک سکتا تھا اور بچرع مدہ اورنا یا ب صفات صاحب اور گول میں ہوتی ہیں ان کے ساتھ اپنی وا بسنگی بروہ فوشی سے چنج بھی سکتا تھا۔ تا ہم ان تمام با توں کے با وجو دوہ پوری طرح نہیں سمجھ سرکا کرنل کس فرق فواضح کرنے کی کوششش کررہ ہا تھا۔

" ہم ایک یا دری ہے اور میرا اینٹوریسوع مسیح سے " کرنل نے زور دیا ۔ در ٹم تکلیف ہیں ہے تو بیوع مسیح کے پاس گرجا گھر ہیں آ دُ " وہ بے کار ہیں اِس وعد سے کی وضاحت کرنا جا مہنا تھا " سب لوگ جو محنت کرنا ہے ادھر آئے۔ ہیں اُن کو آرام دے گا "

باکھا اِس اتفاق سے بڑا متا نزہوا۔ پا دری کو کیسے پتہ لگ گیا کہ وہ تکلیف بس تھا برد وربیوع مسیح کون تھا جس کے مذہب کو میرے باپ نے بتا یا تھا کہ یہ با دری جا بنا تھا کہ ہم افتیار کربیں۔ کیا وہ گرجا گھریں رہنا تھا بڑا ہے بازآ با کہ جب کہم وہ گرجا گھرسے گزرتا تھا تواسے وہ بڑا پر اسرا ر نظر بازآ با کہ جب کہم وہ گرجا گھرسے گزرتا تھا تواسے وہ بڑا پر اسرا ر نظر باز تا تھا۔

رد صاحب بہوع مسبح کون ہے؟" باکھانے بڑے انتیاق سے پوچھاادر بڑے تحب سے جواب کا انتظار کرنے لگا۔

« ہمارا سائھ آ و ، ہم بتا ہے گا یہ کم نل ہینسن اولا «گرجا گھربہ آوی» اور لرائے کو اپنے بازوسے بچڑ کروہ اسے بے چلا۔ وہ مجھ بولتا ساجار ہا تھا 'ہمل اور ہے معنی۔ وہ کسی با دل ک طرح سبک قدم تھا اور کسی درویش کی طرح صابر ، وہ لڑکے کو یہ گیت سنا تا ہوائے گیا ۔

" زندگی جِیس بی ملتی ہے حرف و ہیں یہ تجھے پیش کی جاتی ہے اِس کی کوئی قیمت "کوئی معا وعنہ نہیں لیا جا"نا

174 يرايشوركا تخف ب جومفت مجيحا جا تا ہے " باکھاتوتعجب کے مارے گونگا سام وگیا۔ وہ تذبذب کے عالم میں ڈوب گیا۔ بيكن وه اين آب كوبرا خوش كبي محسوس كرر بائقا اور إس بلاوس برعزت افزائي محسوس كرربا تفاكيونك برصاحب كاطرف سيانفا جاب ابيف سلوك بي ود بندوسان لوگوں کی طرح بی تھا۔ وہ خوشی سے کرنل کے ساتھ چلنا رہا۔ وہ اس کا ہر بغظ توجہت سن ربائنا الرجراس كسمهين تجه منبس آربائنا-" زندگی مرف سیح بی ملتی ہے " كرنل نے بيم كايا۔ وه اپنے آب يس كھويا ہوا تفاا وراست إس كا احساس كلينب تفاكه إس وقت ايك معيس زده التمااس كي برد كي يس تفي -مِيس، مِبس كون تفا ؛ كيا يسوع مسيح اور جبس ايك بى تھے ؛ ماحب كہتا ہے وہ ایشور ہے۔ کیا وہ مبدووں کے ایٹوررام کی طرح کا ایٹور تھا ؟ رام ک بوجاتواس کا باب بھی کرتا کھا اور اس کے بزرگ کرتے تھے اورجس کا ذکر اس ك مال ابنى بوجانين كمي كرتى تقى - يدخيالات كسى برسي تيز تندطوفان كى طرح اس ك ذبين بي المؤرج تق اوروه إن سے بعث بر سكتا مقا اگريه بات ريوني ك كرنل ابين تعجن من برى طرح كعوبا بهواتها \_ " زندگی مرف جیس می ملتی ہے مرن وہں تھے۔ بیش کی جاتی ہے اس كى كوئى قيمت بكوئى معا دصد منهي بيا جاتا يه ايشور كاتحفه ع جومفت كبيحا مانا هه " " حفود! " باكعانے بے مبرى سے كيا ، جب كرئل نے بدگيت تيسرى دفعتم ك رجيس کون سے ۽ وہي جو يسوع مسيح ہے ؟ کون ہے وہ ؟" م وهمرا تاكر بمين معاني مل جائے وہ مراہ بمیں نیک بنانے کے بے

تاكىم كم سے كم بىشت مى تو يىلے جائيں

اس ك قيمتى خون كى برولت "

کرنل نے جلدی سے گاکر چواب دیا، اس سے پہلے کہ باکھا کو بہند لگے کہ اس نے پوچھا کیا تھا۔ لیکن اس جواب سے بھی اسے کچھ نہیں بہند لگا تھا۔ یہ جواب اگر پر چواب نظام اور من پر الفاظ اور من نے ساتھ چلنا ہوا اتناخوش تھا۔ ایک با اطبینا نی کا احساس کیا۔ لیکن وہ صاحب کے ساتھ چلنا ہوا اتناخوش تھا کہ اس نے سب کچھ برداشت کر لیا اور کر نل کے گیت کے کچھ حصوں کو باد کرنے لگا کہ اس نے سب کچھ برداشت کر لیا اور کر نل کے گیت کے کچھ حصوں کو باد کرنے لگا کہ ان کا کیا مطلب تھا۔ لیکن سواتے گھٹی گھٹی صداؤدں اور اس کے پیٹے کچھ نہیں بڑا۔

رد صاحب نيسوع مييح كون سع ؟"

" وہ فدایعی اینٹور کا بیٹا ہوتا ہے "کرنل نے ایک کھے کے بیے انفاقورات کے آسمان سے دھرتی برآتے ہوئے کہا۔ " وہ اس بیے مرانا کہ ہم لوگ کو معانی مل جائے "

اور بھروہ گانے لگا۔

" وہ مرا تا کہ ہمیں معافی مل جائے وہ مرا ہمیں نیک بنانے کے یے تاکہ ہم کم سے کم بہشت یں توجعے جائیں اس کے قیمتی خون کی بدولت "

وه ایشودکا بیناسید اکوئی آدمی ایشودکا بینا کیسے موسکنا تھا؟ میری ما سند وه ایشودکا بینا کیسے موسکنا تھا؟ میری ما سند محص بنایا کھا کہ ایشود کا بینا کیسے موسکنا تھا؟ میری ما سند محص بنایا کھا کہ ایشود تو آسمان بیں رہتا ہے۔ اور ایشود کے بینا کیسے موسکتاہے؟ اور اس کا بینا مراکبول ؟ جمیں معافی دنوانے کے لیے ؟کس بات کی معافی دنوانے کے لیے ؟کس بات کی معافی دنوانے کے لیے ؟ اور ایشور کا بینا ہے کون ؟

" صاحب بسوع مسے کون ہے ؟ کیا وہ صاحب ہوگوں کا فداہے ؟ " یا کھلنے ڈرتے ڈرنے پوچھا کہ کہیں وہ گورے صاحب کوزیا دہ سوالوں سے پریشان تو نہیں کردہ کھا۔ اسے اچنے تجربے سے پتہ تھا کہ انگریز لوگ بہت ذیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ ا جھوت " وہ پرمانماکا بیٹا ہوتا ، میرے بیٹے " کرنل نے اپنے سرکوا یک سرمتی میں گھاکرکہا "اوروہ مراہم لوگ کے لیے جوگنا ہ کمزنا ہے!" دد وه مرا تاک بمین معافی مل حات

وہ مرا ہمیں نیک بنائے کے ہے تاكر مم كم سے كم بہشت بين توسط جا يتن اس کے قیمتی خون کی بدولت "

باکھا یا دری کے بارباد بھبی گانے سے اکتا گیا۔لیکن گورے صاحب نے اس سے بات کرنے کی زحمت کی تھی' اس کی طرف دھیان دیا تھا۔ وہ خوش تھا اوراسے فخر کفاکہ وہ معاصب کی صحبت میں کھا۔ إس سے اس نے پادری کو خوش سے برداشت كيا كله اينا سوال كجركرديا-

ر صاحب كما كرجا كم بين بيوع مسيح كى يوجا كرت بين ؟" " باں باں " كرنل نے جواب رباا ور كيمرايك نيا تجي كانا شروع كرديا"

د جیس دحمدل جرواہے ، میری سنو میرے گنا ہوں کو کخنٹوا دو مروشنی ہونے رو

ا وراین روشی اس نار کے کے دل میں بھردو "

باکھاکو بڑا تعجب ہوا اور وہ تنگ آگیا۔ اِن بھجنوں بیں سے کوئی بھی اس ک مجوبين نہيں آيا۔ وه صاحب كے ساتھ جلا آيا تھا كبونك صاحب بنلون يہنے ہوئے تھا۔ بنکون نواس کی زندگی کا حسین خواب رہی تھی۔ اس ممدر دی سے متا تر مو کرجواس بنلون بینے والے آدمی نے اس کے ساتھ اس کے انتہائی غم کے لیے بیں ظاہر کی تھی، اس نے اپنے ذہن میں اپنی تصویر بنالی تنی جس میں وہ صاحب کے کیوے پہنے ہوئے تقا اورصا حب ہی کی زبان بول رہا تھا۔ وہ تصویر آسسند آ مسند ایک گا روی تصویر بن گئی جے اس نے اپنے گاؤں کے نزدیک کے ربلوے سیشن پردیکھا تھا. اسے نہیں بتہ تھا کہ بیوع مسیح کون تھا۔ شا بدصا حب اسے عیسا فی بنانا چا بتا تھا ليكن وه اينا مذمب تبديل كرنا تنبي جا بها كقاء ليكن است اينا مذمب بدل ين -J., .

اعزا ص بھی کوئی مہیں تھا اگراسے یہ بہتہ لگ جاتا کہ بسوع میرے کون تھا۔ لیکن صاحب توہم بر بھی برر بھی گائے جارہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بسوع میرے فدا کا بیٹا تھا۔ فدا کا بیٹا تھا ؟۔ فدا یا ایشور کون ہے ؟ اگر فدا دام کی طرح ہے تو اس کا تو بیٹا تہیں ہے کیون کہ اس نے توکہی نہیں سنا کہ دام سے کوئی بیٹا تھا بہ سادا معاملہ اتنا بیج بیدہ تھاکہ اس نے صاحب سے چھٹکا دا بانے کی سوچی بیجوٹ بول کراسے کام برجانا تھا اور صاحب کے ساتھ اب اور چلنامشکل تھا۔

کرنل نے دیکھاکہ باکھا کچھ دیجھے ہوگیا تھا اور بہموں کرکے کہ اس کانیاچیا۔
دلچیپی کھور ہاتھا' اس نے ایک اعلیٰ سلغ کی فندے ساتھ لڑکے کی بانہہ بیکڑی اور
بولا۔ « بسوع مبیح خداکا بیٹا ہے' میرے بیٹے۔ ہم گناہ گارستھے اور ہماری فاطروہ
مراہتے۔ اس نے ہمارے بیے ابنے آب کو قربان کردیا " بھروہ ایک دفعہ اور
کھگتی کے گانوں میں کھوگیا۔

« ا وکا نواری! اوکانواری! چبس تومیری خاطرمرا نخا کا نواری کی صلیب برد! "

اس نے اپنے آپ کو ہمارے ہے قربان کردیا، باکھانے سوچا۔ قربانی کا اپناتصور بڑا واضح اور بقینی تھا۔ اسے یاد آیا کہ جب کوئی تباہی اس کے گھر والوں برآن ہوتی، جب کوئی بھیا تک بیماری، یا تحطا ور بھکری تو اس کی ماں کسی بحری یا کسی اور جانور کی قربانی کرکے کا لی کے مندر بیں بھینے چڑھوا یا کرتی تھی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اس قربانی سے دبوی دبوتا وُں کی نارافسگی دور ہوجا تی ہے اور وہ بہتا ٹل جاتی ۔اب بیوع مسیح کی قربانی کا کیا مطلب تھا ؟ اس نے ایپ کا کیوں قربان کردیا ؟

" حضور بسوع مسبح نے اپنے آپ کوکیوں قربان کردیا؟ اس نے پوجھا
" وہ مرا تاکہ ہمیں معانی مل جائے
وہ مرا ہمیں نیک بنانے کے بیع
تاکہ ہمیں کم سے کم بہشت تومل جائے

101

اس کے قبمتی فون کی بدولت "

کرنل نے جواب دیا، یہ بھول کر جیساکہ وہ اب تک کرتا رہا تھاکہ یا کھا کو تواس سے گیت کا ایک لفظ کھی سمجھ بیں تہیں آرہا تھا۔ بھر ہوشمندی کے چندلحوں میں اس نے دورے کے چیرے بیر فکر مندا نہ دنیالات کو صاف بڑھ لیا۔ اس نے موجا کہ وہ بہت ندیا دہ لولتا رہا تھا ا ور زیا دہ ترا بینے آ ب ہے۔

د اس نے اپناآپ کو ہم اوگ کا اسب کا محبت کا واسطے قربان کیا " وہ براس نے اپناآپ کو ہم اوگ کا اسب کا محبت کا واسطے قربان کیا " وہ بولا " ہما داسب کا معدد کے واسطے اپنا قربانی دیا ، غربب کا واسطے ہی اورا ہرکا واسطے بھی اورا ہرکا واسطے بھی ۔ بر مہن کا واسطے بھی اور مجنگی کا واسطے بھی "

آخری نظرہ باکھا کی سمجھ بیں آگیا سراس نے اپنے آپ کو ہمارے یے قربان کیا سروہ وہ سوچنے لگا سروں کے بلے اور غرببوں کے بیے اور محدیث کیا سروہ کے بلے اور محدیث کی سے ایس کی نظروں ہیں امیرا ورغریب کے بلے کوئی کی فرق نہیں کامطلب یہ ہواکہ اس کی نظروں ہیں امیرا ورغریب کے بلے کوئی بحرق کھی فرق نہیں گئال کے طور پڑمنے والے بنڈست اور میرے بیے بیں بھی کوئی فرق نہیں ؟

" ہاں ہاں صاحب بیں سمجھ گیا "اس نے بڑے است نبیانی سے کہا "بیوع مسیح برسمن اور بھنگی میں کوئی فرق بنیں کرتا "

در ہاں ہاں مرسے بچے۔ جیس کی نظریں ہم سب لوگ ایک ہے '' کمہ نل بولا اور کھرا بی آواز میں گو کچے بیدا کرتے ہوئے وضا حت کی'' وہ ہم سے زیادہ اچھا اور بڑا ہے۔ وہ ہماری طرف سے اور بڑا ہے۔ وہ ہماری طرف سے فلا سے جو اس کا باب ہے 'ہمارا گنا ہ معا ف کرتا ہے۔ وہ ہماری طرف سے فلا سے 'جو اس کا باب ہے 'ہمارا گنا ہ معا ف کر دے گا ''

دد وه مم سب سے انجھاا وربڑا ہے۔ ہم سب گناه گارہیں کیوں ؟ کیوں کونی دوسرا آدمی سب سے انجھا اور بڑا ہوتا ہے ؟ ہم سب گناه گارکیوں ہیں ؟" باکھا سوچنے لگا۔

درصا حب ہم مب کیوں گناہ گارہیں ؟"اس نے سوال کیا۔ درہم ہوگ تو پیدائش سے ہی گناہ گارہے "کرنل نے سوال کوٹا لتے ہوئے کہا۔ اسے اس وقت آدم اور دوّاک ابتدائی گناہ کی کہائی سنانی تقی جس کی عزورت تفی لیکن با دری قدامت پیند تقا ا ور شرماگیا -

" ہم سب ہوگ کو اپناگناہ حزور ما ننا ہے۔ اس کے بعد وہ ہم کو معافی دلائے گا۔ ورنہ سب ہوگ کو دو ذرخ کا آگ بیں جلنا ہوگا۔ ٹم اپنا گنا ہ ہمارے سا سے مانے گا توہم ٹم کوعیسائی بنا سکتا ہے "

« ببکن حفور بیں تو ہہیں جا ننا کہ بسوع مسیح کون سے بیں تو رام کو جا نتا ۔ ہوں ' بسوع مسیح کوہنس جا نتا ۔'

« رام تو بُنت بوجنے والوں کا فدا ہوتا ہے " کمرنل نے کہاا ور کچھ ونفے کے بعد قدرے غیر حاصر دماغ سے بولا « آ و اور اپنے گنا ہ میرا سامنے قبول کرو۔ اور جب مُثم مرے گا تو بسوع مسیح کم کوجنت کا دروازہ پر لینے آئے گا؛

اب تو باکھا بڑا تنگ آگیا تفاراس نے سوچاکہ اگرایک صاحب اس کی صحبت میں تفاتواس سے کیا ہوتا ہے ؟ وہ تواسعے مذہب کوتبدیل کرنے کے خیال سے ہی نفرت کرتا تھا۔ جو کچھ یہ کرنل کہہ مہا تھا وہ اسے زیادہ نہیں سمجھ سکا تھا۔ اس نے یہ باست بھی بسند تہنیں کی کہ وہ نکناہ گار تھا۔ جہاں تک وہ باد کرسکتا تفاس فكون كناه ببيس كبا تفا يجروه اين كناه كيسينسيم كرسكتا تفا وكتناعيب تفی یہ بات! اور گناہ کو قبول کرنے سے اس کا کیا مطلب تھا ؟ کہیں صاحب اسے کوئی پوسشیدہ رازتو عاصل کرنا تہیں جا ہتا'اس نے جرانی سے موا۔ " کیا وہ کوئی جنتکار د کھانے والاسے ؟ یا مجھ سے کسی غیر قانونی بات کا بینہ كرنا چا بتا ہے؛ بين نوبېشت بين جا نائجي نہيں چا بنتا " وه چونك مبندو تفا اس بلے روزمحشریس بھی بقبن تہیں رکھنا تخداس نے اس کے بارے بس سوچا کی نہیں تفا۔ اس نے لوگوں کومرتے دیکھا تفاا وروہ موت کی حفیقت کوما تنا تھا۔ اسے بتایا گیا تھاکہ جو نوگ مرتے ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں بھرزندہ ہوجاتے مين-اسے برا درلگنا كفاكه كبين الكے جنم مين وه كدها ياكتا ندبن جائے. ليكن ان تمام باتوں سے وہ بربینا ن نہیں ہوا۔ "بسوع مبیح مزود ایک اجھا آ دمی ہوگا" اس نے سوچا در اگروہ ایک برسمن اور کھنگی کو ایک ہی سمجھتا ہے یو لیکن وہ تھا كون اوركما ن كارسيف والانتفاع وه كرمًا كيا تفاع اس في رام كي كها في تؤسن ركعي

کفی۔ اس نے کرشن کی کمانی کھی من رکھی تھی۔ لیکن بسوع مسیح کی کہانی اس نے النہیں سنی تھی۔ " یہ صاحب مجھے یہ کہا فی بتا تا نہیں ہے " وہ اپنے آپ سے بولا۔ لبكن اسے كيركبى يه اميدتو تھى كه شايديه صاحب اسے اپنى كو فى برا فى بتلون تو دے دے اوروہ نیم رضا مندی سے اس کے پیچھے بیچھے جلتا رہا۔

و دیکھووہ ہمالا گھرہے ؛ کرنل نے ایک ا حاطے کے گیٹ پر پہنچ کرکہاجس كاراسته نيم كے درختوں بيں يھيلے ہوئے كتے گھروں كے ايك جھنڈى طرف جاتا

تفاجن کی پھوس کی جھتیں آگے کو چھکی ہوئی تفیں۔

رر بين جانتا بول صاحب ؛ پاكها بولا كيونكه وه اكثرا دهرسے گزرتا نخا وكسى زمائة بين به نشه گهر موتا تفايها ل افيم بنتا تفايه كمنل فخريه كہے بيں كہا " لنيكن يا بخ سال پہلے ہم اس كوتے ليا " وہ ايك مند كے ليے دكا اوراس نے اس مصیب کویا دکیا جواسے اس زمین کے شکرے کو حاصل کرنے ا وراس پرعمارت بنائے میں پیش آتی تھی اور وہ اچانک بڑی یا کیزگی ہے يسوع مسيح كى شكرگزارى بيس بول اتھا مرا ومالك اوا بينور تيراكار نامے كتنا عظیم ہے ۔ تیرا خیالات کتنا گہرا ہے۔ خدا حقیقت میں اس دنیا میں روشنی لایا ہے " بھرابیے خیالات کو او جوان لوکے کی طرف موٹرنے ہوئے اس نے کہا "اس نے كافر بوكوں كواس جكم سے تكال دالا ہے "

ا ططے عین بہج میں ایک لمے کیے گھر ہیں سے گھٹی گھٹی سی آواز ہیں ا بك كبت الجرا- باكها فبانتا نفاكه به كروا گركى عمارت تقى ـ كرنل نے اس كيت کو نوجوان لڑکے کے فائدے کے بلے انگی اکھا کھا کرا ورگاکر ایک وا منے شکل

دے دی۔

« اپنی برکتوں کو یا نٹو' اپنی برکتوں کو مانٹو برروز يانثو ا بنی برکتوں کوزندگی بجریانٹو اپنی برکتیں بانٹو جا ہے وہ ایک ہی ہو اورتم جران موجا وُ گے کہ تم نے کتنا کھلا کیا ہے "

ر جارج ، جارج ، چائے تیارہ ہے الدرسے ایک والہانہ چیخی سی آواد آئی اورکروں کے چوں جوں کرنے ہوئے گیت کے ٹکڑے میکڑے کرگئی۔

سآنا ہوں اس اور بازو تھر تھراسے گئے۔ اس نے اپنی ہیوی کی آواز سن لی تھی وہ اس کی ٹا نگیں اور بازو تھر تھراسے گئے۔ اس نے اپنی ہیوی کی آواز سن لی تھی وہ اس کے۔ اس سے بڑا ڈیٹا تھا۔ وہ مجھے گھیراسا گیا۔ وہ مہیں جا تنا تھا کہ وہ دا بیس طرف کے کھیراسا گیا۔ وہ مہیں جا تنا تھا کہ وہ دا بیس طرف کے کھیریں جائے گھر ہیں جائے با با کھا کو سے کہ کھر ہیں جائے با با کھا کو سے کہ کرما گھر بیں جائے با با کھا کو سے کہ کرما گھر اور اس کی بیش میں ہی کی تا ہوا کھڑا رہا۔

" فَمُ كَهَاں مَو ؟ سادى دو بہر كہاں گذارى ؟ " بيختى موتى آ واز كھرآئى اور
اس كے بيچيے ايك گول جہرے كالے بالوں ، بسند قداور منوسط عرى عورت نكلى
جوابك ليے سكرٹ ہولڈرس لگى موتى سكرٹ بى دہى تھى. اس كے انگریزی طرز
بركٹے ہوئے بالوں برایک خوشنما دنگ كى بنى بندھى ہوتى تقى . كھيكى سى انگول
بر بر برنگ دار عينك تقى ۔ گردن سے بنيج تك كٹا مہوا ایک چھپا ہوا سوتى فراك
بربرنگ دار عينك تقى ۔ گردن سے بنيج تك كٹا مہوا ایک چھپا ہوا سوتى فراك
بینے ہوئى تھى جو اس كے مبك اب كي موت جہرے سے مطابقت دكھتا تقااود
مشكل سے گھڻنوں تك آتا تھا ۔

«اجھانویہ کام ہے جوتم کرتے دہت ہو! ان کارے بوگوں کے پاس تم پھر گئے»
دہ غصے سے جلائی۔ اس کے خوب پا وُڈر ملے ہوئے جہرے کے بنیجے سے اس کی
اسی، جفندر کی طرح سرخ کھال صاف نظر آرہی تھی یہ بیس تم کو جھوٹر تی ہوں۔ تم
واقعی مظیک ہونے والے آدمی نہیں ہو۔ بیس نے سوچا تھا کہ جس طریقے سے تم کو
ان کا نگرسی توگوں نے بچھلے ہفتے مارا تھا اس سے تمہیں سبق مل گیا
ہوگا ؟

«کیا بات ہوگئ، بیں آتا ہول، آرہا ہوں پیکرنل بولا۔ وہ بڑا پر بیشا ن اورالجھن بیں تھا اور اسے بہت برالگ رہا تھا۔

باکھاکرنل کو اس کی بیوی کے قہرسے بچانے کے بیے چیج سے بھا گئے والا تھا کیونک اسے محسوس ہواکرزیا دہ تروہ ہی اس کے غصتے کے بیے ذمے دار تھا۔ "اکھہرو" کھہرو" کرنل نے کجنگی لڑکے کا ہا تھ بچڑ کرکہا لاہم کم کو گر جا گھر

يس ب يائے گا "

" ہاں تاکہ جائے کھنڈی ہوجائے " میری بینن چیخ کر ہو لی سی تہارہ و واسطے سادادن انتظار بہیں کرسکتی کہ تم ان تمام گندے بھنگی اور چمار ہوگوں کے ساتھ الٹا سبیرھاکرسکو" اور یہ کہہ کروہ کھنا تی ہوئی ا بینے ذاتی کرے بیں گھس گئی۔

باکھاکو بہبیں بینہ تھاکہ اس کے غصے کی اصل وجہ کیا تھی لیکن جب اس کی زبان سے محبئگی، اور مجمار، کے الفاظ سنے تو وہ فوراً سمجھ گیا کہ اس کی ہی وجہ سے بہ سب کچھ بہوا ہے ۔

«سلام ما حب اس نے اپنے ہاتھ بوڑسے آدمی کی گرفت سے جھڑاتے ہوئے کہا۔ یا دری کواسی وتت احساس ہوا جب باکھا ہا تھ جھڑا جکا تھا۔ باکھا سربیٹ بھا گا۔ وہ اِس عورت سے بڑا خوف زدہ ہوگیا تھا۔

روع برائی و المحمر و المحمر و مرسے بیٹے " پادری اس کے پیچھے بیچھے چا یا۔
البکن باکھا سہ بہر کے سورج کے سفید دھند کے بیں اور تیز دوڑ نے لگا
جیسے کہ کرنل کی بیوی کوئی جا دوگرنی ہوجو ہا تھا انھا کرا بینے طیع سے با و س سے
اسے بریٹنا ن کرتی ہوئی اس کا بیچھا کردی تھی۔ بوڑھا آ دمی باکھا کوغا تب ہوتے
دیجھ دیا تھا۔ وہ بڑی مجھگتی سے ایک اور بھی گانے لگا۔

" تبرے بیادے صدقے ، تبرے نام کے صدقے "

دد ہرایک آدمی ہمیں ہی تصور وارسمجھنا ہے" باکھا چلنے چلتے ا بینے آب سے کہدرہا تھا " وہ چا ہتا ہے کہ یں آول ا ور ا بینے گنا ہوں کا اعزا ف کر لوں۔
اور اس کی میم صاحب! نہ معلوم اس نے بھنگیوں اور چماروں کے بارے بیں کیا کہا۔ وہ صاحب کی نارافنگی کیا کہا۔ وہ صاحب کی نارافنگی کیا کہا۔ وہ صاحب کی نارافنگی کا سیب بیں ہی تھا۔ بیں نے تو پا دری سے بہیں کہا تھا کہ آکر مجھ سے بات کرے۔ وہ تو ا بین آب آ یا تھا۔ مجھے اس سے بات کرے بڑی خوشی ہوئی تھی۔ بیں تو وہ تو ا بین آب آ یا تھا۔ مجھے اس سے بات کرے بڑی خوشی ہوئی تھی۔ بیں تو اس سے ایک بناون فرود مانگ لیتا اگر میم صاحب اس طرح نارافن مذہوتی وہ تی یہ وہ اس سے ایک بناون مزود مانگ لیتا اگر میم صاحب اس طرح نارافن مذہوتی یہ وہ تو اپنی یا دوں کے بوجھ سے دہا ہوا اور ستا یا ہوا یو بہی چلتا رہا۔ اسے بیٹ

یں کچھ گر بڑسی محسوس ہوئی اور اس کا جی متلانے لگا۔ برایک قسم کی روحان تکلیف تفی جوابسامعلوم ہوتا کھاکہ اس وقت بیدا ہوتی ہے جب وہمفیب بیں ہوتاہے۔ وہ پھر گھرانے لگا جبساكہ صبح وہ ابنے خراب تجربات كے بعد محسوس كرديا تفاليكن اب وہ اتنا تھک گیا تھا کہ اس نے اس کی بردا بھی بہیں کی اس کی ٹانگیں اسے ا بك بے خودى كے سے عالم بين ون كے آخرى برسے كى طرف جهاں جا ہيں اعجادي تقبل - منی کی ایک بلی سی بوگرد آبودزین سے آرہی تھیں جس بروہ چل رہا تھا۔ ایک ترگری اس کے نتھنوں میں گفس رہی تھی۔ ٹباشاہ کی وادیوں سے کافی دور ا فق کے بہت اوپرسورج نیزے کی طرح اٹکا ہوا نفا اوربغیر تحلیل ہوئے ساکت سائفا جیسے ڈوسے کے بے تیا رہ ہو اور گھکنا اور حرکت کرنا کھی نہ چا ہنا ہو۔ البتنه پہاٹر ہوں اور کھبتوں میں ایک عجیب دغریب سی زندگی متحرک تقی بھنڈے يبيط آسمان بين برندول كى لمبي وارب الين كفرول كى طرف الدان كفرد بي تفين-مِنْ اورجينگر آوازي كانيتي موئى برقى لېربى كفندى صاف موايس بحجرب تھے۔دا سنے بیں جس برباکھا جل رہا تھا، گھاس کی بتی بتی روشنی ہے چمک رہی تھی۔

وہ اپنے بھاری کو لہوں سے 'آ ہستہ آ ہسنہ' سرجھکا سے نیم وا آنکھوں سے '
نجلا ہونٹ آگے کو کیے ' چلا جا رہا تھا کہ ا چانک اسے محسوس ہوا کہ خون اس کی رکوں ہیں دوڑ رہا تھا۔ وہ ایک تھکی ہوتی سے چینی ہیں سرا یا ڈو با ہوا تھا 'اس کے لئے کی نا خوشگواری کی وجہ سے جب یا دری کی بیوی اپنے کرے سے لکل کراپنے کیوس دار بنگلے کے برآ مدے ہیں آئی تھی 'ا وراس نے اپنے شوہر کو خقے سے دریا ہو گئیں جھوں نے اسے بری طرح بلایا اور جھنجوڑاتھا ۔

جوآدمی باکھا سے چھو گیا تھا اس کے پیچے ہوئے گا اوں اور کرنل کی گول سغید چہرے کی بیوی کی نفرت کی نگاہ کی فاصیت ایک سی تھی۔ چھوئے ہوتے آدمی کا باہر نکلا ہوا نچلا جبڑا جس بیں سے اندر کا گوشت نک نظر آرہا تھا اور جو اس کی زہر اگلتی ہوئی بولی سے ملتا تھا' با کھا کی نظروں کے سامنے آگیا۔ اور اس کی باہر نکلتی

ہونی آنکھیں اکرنل کی بیوی نے بھی اپنی جھوٹی آنکھیں اپنی عینک کے بیچھےا ی طرح کھول رکھی تھیں۔ اُنسے باکھا زیادہ خوفزدہ ہوگیا تھا اس آدمی کی با برنگلتی ہوئی آنکھوں سے مجی زیادہ کبونکہ وہ میم صاحب تفی اورکسی مجی میم کے غصے کے بیجھے اُن جانے ، اُن دیکھے غیض وغفنب کے طوفان کی خصوصیتیں ہو تی ہیں۔ اس نے با کھا کی نظر بیں تو اس نے جو چند الفاظ بولے تھے ان بین اس بہت دہر کی لگاتا ہ گالی گلوح کے مقاملے بین جوجوے ہوئے آدمی نے کی تھی اسسبنکٹروں گنازبارہ خوف تفاأ دوسرے صبح كا وا فغرتو تاريخ كا معامله تقاا ور آج كے منظر كے مقابلے یں وتت اور مگہ کے لحاظ سے بڑے فاصلے کی بات تھی ۔ لیکن ایک گورے کا فقتہ تو کا فی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی غلامانہ زمنیت کے بیے میم صاحب زیادہ اہم تھی'ائس آدمی کے مقلبلے بیں جس کواس نے حجو دیا تفا۔ وہ آ دی تو اس کے ملک کے بے شمار کھورے ہم وطنوں میں سے ایک تھا میم ما حب کونارافن کرنا نو اس کے پیے ایک جرم تھا جس کے پلے کسی بھی سزاکو برا نہیں کو ا جا سکتا تھا۔ اس نے سوچاکہ وہ تو مقابلتا سے بیں ہی چھوط گیا تفا۔ اسے اس کے بارے بی حزاب باتیں سوچنے کی ہمت بھی تہیں ہوسکتی تھی۔ اس بیعا س نے غیرارادی طور پراس كے غصے كے فلا ف ابنے احتیاج كواكن لو گول كے فلا ف ردعمل محود باحتیول ف آج مبحاس کی بے عز تی کی تھی۔

اس کی توجه ایک کالے کوڑھی کی طرف کینے گئی جوبچھے ہوئے کیڑوں ہیں بیٹھا ہوائفا اور اس کے پکے زخموں ہر دھوب بڑرہی تھی اور ان ہر مکھیاں بینہ اس کا قران نزا ہا تھ بھیک ما نیکنے کے بینے اس کا قران نزا ہا تھ بھیک ما نیکنے کے بینے اس کا قران نزا ہا ہا تھ بھیک ما نیکنے کے بینے اس کا قران نزا ہا ہا تھ بھیک ما نیکنے کے بینے اس کے کرگف آنے اس کے ہونٹوں ہریہ النجا تھی سے با با بیسہ دوئ باکھا کواسے دیجھ کرگف آنے گئی۔ اس نے اپنا منہ دوسری طرف بھیرلیا۔ یہ قبل شاہ کے رہل کے سٹیش کے باس والی جی۔ ٹی۔ روڈ تھی۔ اس سطرک سے دونوں طرف بیدل بھینے والوں کے باس والی جی۔ ٹی۔ روڈ تھی۔ اس سطرک سے ہوئے تھے۔ یہاں بہت سے ڈھابے تھے اور ایک عورت ایک ڈھا ہے کے سامنے بیٹھی ہوئی روروکررو ٹی مانگ رہی اور ایک عورت ایک ڈھا ہے کے سامنے بیٹھی ہوئی روروکررو ٹی مانگ رہی اور ایک جھوٹا بچاس کی بانہوں ہیں تھا ایک بچوٹا ہی اس کی پیٹھیر

الشكام وانقاا ورايک تيسرااس کے لبنگ کوپکڙا ہے کھڑا تھا۔ کچھ لڑک لگا تارا نے والے تا نگوں کے بیچھے بیچھے دوڑ کر بیبے مانگ دہے تھے۔ باکھا کو اس بات برا بک شبطان سی خوشی ہور ہی تھی کہ فقیر مجبیک مانگ دہے تھے مگران کو کوئی کچھ نہیں دسے دہا تھا۔ وہ تو افسے قابلِ نفرت نظرا دہے تھے اور وہ جو دونے دھونے اور دعا بین دینے کا شور مجا دہے تھے ، وہ اسے بڑا ناگوار لگ رہا تھا۔

اسے ایک ریل گاڑی کی گرگڑا ہے گا وازسنائی دی جواس ٹیل کے نیجے
سے گزرہی تفی جس کے اوپر وہ اب چڑھ رہا تھا۔ اورعین اسی وقت اسے گول
باغ کی طرف سے ایک ایسا شورسنائی دیا جس نے فاموشی کے ماحول اور درتوں
ادجھاڑیوں کے بتوں نک کو جھبجوڑسا دیا ۔ دھو بیش کے بادل کے سایے ہیں ہے
انجن ٹیل کے اوپر بجینک رہا تھا اس کا گلا گھٹ ساگیا اور اس کی آنکھیں کچھنہ
دریجے سکیں ۔ بھر دھویش کے م غول ' نہ نظر آنے والی غیرم کی برف کے گا توں کی
طرح بگھل گئے اور اپنے بیچھے کالک کی ایک سیا ہ لکیر چھوڑ گئے ۔ دھوپ ہیں وہ
طرح بگھل گئے اور اپنے بیچھے کالک کی ایک سیا ہ لکیر چھوڑ گئے ۔ دھوپ ہیں وہ
کی غائب سی مہوگئی ۔ دیل گاڑی بھاگ کر بلاشا ہ سٹیشن کی ٹین کی چھت

اس وقت لوگوں کا شور ماحول کو چہرتا ہوا دواطرا من سے آرہا تھا۔ ایک جو پلیسٹ فارم سے آسمان تک اٹھ رہاتھا کیونکہ گاڑی آکر رکی تھی اور دوسراگول باغ کے درختوں کی چوٹیوں پرسسے جن کی ہر بالی افق سے انق تک پھیل رہی تھی۔

باکھا ایک منٹ تک پیدل چلنے والوں کے بے اِس پل کی چھٹ پر کھڑا د ہا اور اس نے ٹین کی جھٹ کی طرف غورسے دیکھا۔ سفید کپڑے پہنے ہوئے سینکڑوں لوگ گرد نیں باہر نکا نے دیکھ دیے نفے۔ کپراس نے گول باغ کی سمت دیکھا۔ میدان میں سفید کر توں میں منبوس لوگوں کا ایک سمندر موجز ن کھا۔ اس میدان میں عام طور پرشہر کے جیم فانہ کلب کے آدمی کرکٹ کھیلتے تھے۔ اب تو وہاں گہری فاموشی تھی۔ وہ چپ چا پ کھڑا دیکھنا اور سنتا رہا۔ لوگ کھریک زبان ہوکر شور کے میک زبان ہوکر شور کرنے لئے۔ جیسے کہ بجلی کی چمک اچا نک آسمان کومنور کرد تی ہے، با کھا کے کرنے لئے۔ جیسے کہ بجلی کی چمک اچا نک آسمان کومنور کرد تی ہے، با کھا کے

سامنے لانغداد آوازوں کی لیک آسمان کے کناروں تک پنچیاورایک فلک شگاف نغرہ گونجائے مہاتما گاندھی کی جے!" اور چند می لمحوں میں مشتاق لوگوں کی بھیڑ مجل پر چڑ صفے مگی اور سب یہ چلا رہے تھے۔ سر مہاتما جی آ گئے ہیں " ، سر مہاتما جی آگئے ہیں "

اس سے بیشتر کہ باکھا انھیں مو کرد دیکھتا، وہ بل کے دبنوب کی طرف کی سیڑھیوں سے بیچے انرر سے تھے۔ ایک گزرتا ہوا آ دمی پیدل بیلئے والول کی موالیہ نظروں کا یہ کہہ کر جواب دیتا جارہا تھا کہ گول باغ میں جلسہ ہوگا جہاں ہاتماجی تقریر کریں گے۔

فوراً ساری بھیڑا ور ان میں باکھا بھی گول باغ کی طون دوڑی۔ باکھانے اپنے آپ سے یہ بھی نہیں بوجھا کہ وہ کہاں جا دہا تھا۔ وہ یہ سوچھنے کے یہے بھی نہیں بھہا۔ نہا تما کا لفظ ایک ایسا جا دو کا مقنا طبیل تھا۔ اس کے ملڑی بوٹ ارد گرد کے لوگوں کی ما نندا اندھا د صند بڑھا چلا جا دہا تھا۔ اس کے ملڑی بوٹ کی چوٹوں اور براسٹ تیا تی تیزرفتا دکے نیچے کیل کے نیچ کے لکڑی کے تیجے کے لکڑی سے تیجے کی بھی ارد گرد کے وہ اس نے ایک ہی سانس میں نئی کئی قدم انتظار وہ اچھوت کردئے۔ وہ اتنی جلدی میں تھا کہ وہ اس حقیقت کو بھی بھول گیا کہ وہ اس خیوت کو بھی بھول گیا کہ وہ اس خیوت کو بھی نہیں دیکھا تھا کہ تھی نہ ٹوکری اورلوگ اتنی جلدی میں تھے کہ کس نے یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ تھی نہ ٹوکری اورلوگ اتنی جلدی میں ستھے کہ کس نے یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ ایک بھنگی لڑکا اسے بی جھوتا ہوا ہما برابر سے نکل گیا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بی طرف گیا۔

بیل کے بنیج ، تا نیگے اور موٹر لادی کے اقریب کے ساتھ، جور مڑک گول بان کے دروازے کے سابھ ، جور مڑک گول بان کے دروازے کے سابھ سے ہوتی ہوتی قلعے کو جاتی تھی ایک گھٹر دوڑکا میدان کا لگ رہی تھی۔ مختلف نسلول ، رنگوں واتوں اور دھرموں کے لوگ میدان کا طون دوڑتے جا دیسے تھے۔ بلاشاہ کی کپڑوں کے ٹیکڑوں کی مارکیٹ کے مہندولالد تھے ۔ بوریشی کپڑوں میں منبوس تھے ، مقامی غابیج کی مارکٹیوں سے کشمیری مسلمان تھے . جوریشی کپڑوں میں منبوس تھے ، مقامی غابیج کی مارکٹیوں سے کشمیری مسلمان تھے . صفید ہے داغ سوتی منبوسات میں ، پاس کے دیمیات سے مضبوط اور اکھڑ مزاج

مكو تھے جو ہاتھ كے بنے ہوئے كبرے يہنے ہوئے تھے ان كے بالفوں بين العقبان تخين اوران كى بيتفول برخريدى مو في استياكى كمفريان لدى موتى تقين مرخ كالوں والے تندخوا در تندشكل بيٹھان كھے جنھوں نے لال قبیص بہنی ہوئى تھيں اور وه فان عبدالغفا رخان كيبروكار تخفي جوصوبرس عدك انقلابي تخفي بجركاك چېروں والی مکتی فوج کی سبتی کی مہندوستنانی عبساً تی لٹرکیاں تفیں جو چھو کے رنگین سکرط بلاؤز اور ایبرن پہنے ہوئے تھیں۔ اور پجلی ذات کی سنیو ل کے نوگ تھے جفیں باکھانے دورسے پہچان لیا تھا مگروہ اتنی طلدی میں تھاکہ كسى كوسلام بھى بنيى كرسكا . كبيل كبيل إكادكا بورويين بھى تھے - برايك آدى موس دائ كرم چنر كا درهى كواينى عقيدت بيش كرنے جا رہا تفا اور باكھا كى طرح اكفوں ن ميى اين آپ سے سوال بنبي كيا كه وه كيوں جارہے تھے۔ بس وه جارہے تھے يه ايك اجتماعي عمل تقا ، چلخ وورد في اور جلدي كرنے كاجس بين وه سب مشغول تھے. اس وقت توبس ان سب کے ذمن میں ایک ہی بات تھی کہ کسی طریقے سے وہاں پہنے جائیں، جتنی جلدمکن ہوسے. با کھانے تیزی سے چلتے ہوتے سوچاکہ کاش کوئی ينيج جاتا مهوابل موتاجي برسے وه لاهك كرفوراً بدان بن يمنح جانا-اس نے دیکھا کہ فورٹ روڈ بڑی طویل اور کھیٹر بھٹر کے والی تھی۔ اچانک ندی کے کنا رے کھڑے ہوئے کسی ہرن کی طرح وہ ایک جھوٹی سی دلدل کے گرد گھوما جو گول باغ کے ایک کونے کے کمیٹی کے نل بھط جاتے سے بیدا ہو گئی تھی ا ور دبوارکو بھا ندکراندر باغ بس آگیا ۔ کناروں پر ایکے ہوتے خوشبودارنگ برنگے کبولوں کے بوروں کو تو تکلیف بہنچی مگراس کے بیچیے والی تجبیر کو فالدہ ہوگیاکیونکہ وہ بھی اس کے پیچے کھیط بکریوں کی طرح اندر داخل ہورہی تھی۔ اندر جيوڻي جيوڻي سايد دار آرام گابي تجي تقين جنين قديم مندو راجاؤ ل نے بنوا یا تھا مگراب کس مبہرسی کی حالت میں تھیں۔ دراصل سب ہی خستہ جا ل تعين. جب با كهاكے بيچھے بيجھے بھيٹرا ندر دا خل ہو تی تو ايسا لگنا كفاكہ وہ چيزكوكيل دیے پر تلی ہوئی تھی جا ہے وہ کتنی ہی برانی اور خو بصورت کیوں نہو' اگروہ ائن کے گاندھی کے مقاصد کی حصول یا بی کے راستے ہیں ماکل ہوتی تھی۔ ایب معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ایک عام آگاہی کے مقابلے ہیں کسی نہ بادہ بقینی جذید سے جانتے تھے کہ برانی تہذیب کی تمام چیزوں کا تباہ ہونا لازی تھا تاکہ ان کی جگہ نئی چیزیں ہے لیں۔ اِس یہ ہری گھاس کی ہریتی کوروند کروہ دیدہ و دا نستہ بے دردی سے اینے ہی ایک صفے کو قدموں سے بچل رہے تھے، جس سے ابائیس نفرت تھی اورجس سے بچ کروہ گاندھی کی مشرن ہیں آنا چاہتے نفے.

باغ کی جیوٹی حیوثی سایہ دارآرام گا ہوں کے برے میدان میں تو ایک، جم غفیرب قابوسا ہورہا تھا اور ہزاروں لوگ ایے اکٹھے ہوگئے تھے جسے عیادت اور ہوجا کے بیے آئے ہول ۔ کھیٹری جوسٹیلی بات جبیت، نغرے بازی اور پردوش اشارے امدے ہوئے جذبات ایک خیال، حرف ایک خیال کی نرجما فی کردہے تھے۔ گاندھی۔ ہا بنتی ہوئی تجبیروں کے جو آگے براھ رہی تھیں اس عذر کرستاری يس جس كا آدها اظهار موريا تفااور آدها بجوم نے دبايا مواتفا ايك فوف اورظلم كاعنصر مجى تھا۔ باكھا جب كركٹ كے بيولين كے برے برا بہنے كيا تو وہ كهطرا مبوكياروه ايك درخت سے لگ كيا . وه الگ تحلك رمنا جا كننا تھا۔ ابسى بات بنیں تنی کہ وہ اپنے اندر کے اس جذبے براینی گرفت وصیلی کرریا تھا یا اس نے اسے گھما بھرا کر ہوگوں کے اس تھا تھیں مارتے ہوئے سمندری لبروں بركيبينك دبا تفا- اسے ا جانك يا دآياكه وه تواكب تعبنگى كا لركا تفا اور به يات اس کی میلی بجیلی فاکی وردی سے ظاہر تھی کیونک با فی کے لوگ توسفید کیوے پہنے ہوئے کتھے۔اس کے اور بھیط کے بیج میں ایک نا قابلِ قبول دیوار تھی، ذات یا ت ك ديوار- وه آگا بى كا وه حصرتها جے وه آسان كے ساتھ دوسروں سے بانك سكتا تخا ليكن استسمج نهبي مكتا تفا المس توكسي موري برسے انظا بالگيا تفااور صدلوں کی یا بندیاں اس کے راستے میں حائل تھیں اور اس کی اپنی زندگی تھی۔ لیکن پھر بھی اپنی نہیں تھی۔ وہ ایک ایسی انسا نیت کے درمیا ن تھا جس نے اسے انی تبول میں رکھ تولیا تھا لیکن اسے اس بات سے دوک بھی رسی تھی کروہ اس ك ساتها يك احساس بحرا، بيتا جاكتا، جذبات سے بير دابطه قائم كرسے و صوف کا ندھی ہی اوے ا ن سے ملا تا تھا، دسنی طور بر کیونک کا ندھی ہرایک کے ذہن بیں نفا ، یا کھا کے بھی ۔ گا ندھی انھیں شا بید وا نعی منخد کردے گا۔ باکھانے کاندھی کی انتظار کی۔

بین است با نون کو یا دکیا جواس نے بیر شعوری طور بیراس نے ان سب با نون کو یا دکیا جواس نے اس آ دمی کے بارے بین سنی تھیں۔ لوگ کیے تھے کہ وہ ایک رشی تھا، کچھ اسے ویشنوا ور کرشن کا او تار مانے تھے۔ ابھی حال ہی بین اس نے سنا تھا کہ دلی بین لاٹ صاحب کے گھر پرایک مکوری نے ایسا جال بنا تھا جس بین بہانما گاندھی کی شکل صاف نظر آتی تھی اوراس کے نیچا نگریزی بین ان کا نام بھی مکوری نے ہی بن دیا تھا۔ یہ ایک تیم کی تمام حاجب ہوگی ایک تام ما جب ہوگی ایک تیم کی تمام حاجب ہوگی ایک تیم کی تمام حاجب ہوگی کو ورفد انے بربیغام ایک چھوٹے سے کیوری کے ذریع سے بھی ایک تاب کو میں فا ہر ہوا تھا ایک ایم اور منہ کوئی گئی بہات کہ مکوری کا جال لاٹ صاحب کے گھریں فا ہر ہوا تھا اسکی تھی نا کوئی گون اس کے آتہ یا در منہ کوئی آگ اسے جلا سکتی تھی !

" سركاراس سے ورتى ہے " باكھاكے باس كھ سے ہوئے ايك لادسة كما الم مجس ميں سے بلاشاہ بيں كاندھى كے آنے كے فلاف ا بنا حكم واپس كے لياہيں "

دریہ تو کچھ کھی نہیں ہے۔ اکھوں نے اسے بغیر منٹرط کے جیل سے دہاکردیا ہے ۔" ایک با ہوا خبارٌ ٹریبیون "کا محا ورہ بڑی شان سے اپنی لیا قدت ظاہر کرنے ہوئے ہولا۔

" کیا وہ واقعی مکومت کا تختہ بلط دے گا؟ ایک دیماتی نے پوچھا
"اس میں ایک شکتی ہے جوساری دنیاکو بدل سکتی ہے " با بونے جواب دیا
درگاندھی کے بارے میں اس نے وہ سارامضمون اگلنا سروع کر دیا جواس نے صبح " شریبیون " بیں سے رٹ لیا تھا ، " یہ انگریزی حکومت کچھ کھی نہیں ہے۔ اس وقت بوروپ اورام یک کا ہر ملک سیاسی "افتصادی اور تجارتی طور پر اضل بجھل ہورہ ہے۔ ولا بت کے باسٹندوں " انگریزلوگوں کی حالت کم خراب سے کیونکہ ان لوگوں بی قدامت بہندی بھری ہوئی ہے " لیکن بہت جلد د نیا ہے کیونکہ ان لوگوں بین قدامت بہندی بھری ہوئی ہے " لیکن بہت جلد د نیا ہے کیونکہ ان لوگوں بین قدامت بہندی بھری ہوئی ہے " لیکن بہت جلد د نیا ہے کہ ہر ملک کو وہ مسئلے بیش آ بین گے جن کا حل مغرب کے ذہن اوراخلاتی نظریوں

یں بنیادی تبدیل کے بغر نہیں نکل سکتا۔ نفس پرستی کی زندگی ہیں جوم خربی تہذیب کا نفس العین سے ایک زبردست تبدیلی نفس پر قابو پانے کے ہے ، انفرادی اوراجتماعی سطح پر جدوجہد کرنے سے ہی لائی جا سکتی ہے۔ یہ با تیں سندوستان کی دھارمک سجیتا کا بخور ہیں۔ سندوک تنان دینا کے لا فانی مذہب کا پاک گھر دہاہیے۔ یہ مذہب ہم عورت اور درکو ، اس کی پیدائش اور ما حول کے مطابق سکھا تا ہے کہ کیسے اس کے یے نفس کشی لاڈی ہے اور یہ کہ نفس کشی کے ذریع اسے ایک زبادہ ارفع تہذیب کی تخلیق کرنی ہے اور یہ کہ نفس کشی کے ذریع اسے ایک زبادہ ارفع تہذیب کی تخلیق کرنی ہے جس کی بنا پر وہ فالق سے ہمکنا دم وسکتا ہے جو تمام دلوں ہیں بہتا ہے۔ فالق سے ہمکنا رمونے کی روحانی مسترت کے ہے تمام النیا نبیت اندھا دھند سرگر داں دستی ہے مگر پر نہیں جائی کہ در تماکولوشی نہ سنیما نہ نفس پرستی اسے دھا دمک منبط کے راستے پر دہاگئی سے ورن نفس کشی ہی خالق سے سمکنا دم ورن گاندھی ہی دوحال کی روحانی مسترت میں میں ہوئی ہی دیکا سکتا ہے۔ وہ ہی ہمیں ایشور ہے۔ جدید دیا کویہ داست تہ مرن گاندھی ہی دیکھا سکتا ہے۔ وہ ہی ہمیں ایشور ہے۔ جدید دیا کویہ داست تہ مرن گاندھی ہی دیکھا سکتا ہے۔ وہ ہی ہمیں ایشور ہے۔ جدید دیا کویہ داست تہ مرن گاندھی ہی دیکھا سکتا ہے۔ وہ ہی ہمیں ایشور ہے۔ جدید دیا کویہ داست تہ مرن گاندھی ہی دیکھا سکتا ہے۔ وہ ہی ہمیں ایشور ہے۔ جدید دیا کویہ داست تہ صرف گاندھی ہی دیکھا سکتا ہے۔ وہ ہی ہمیں ایشور

بریم کاسچاداسته دکھائے گا اور یہی بہترین سوراج ہے "

«بابوجی آب توبہت بمشبار ہو" دہیا تی تقریر کرنے والے کی طرف گورکر
دیجھتا ہوا بولا۔ وہ بابو کی تقریر سے بڑا متا نزہوا 'کیکن بالکل چران کھا۔ اس
کے بیے تو گا ندھی ا بیک حکا بیت ایک روابیت ایک برما تما کی آ واز کھا۔ اس
نے پچھلے چودہ سالوں بیں وفتاً فوقاً یہ بھی سنا کھا کہ کس طرح ایک سنت اتنا بڑا
بن گیا تھا جننا گورو نانک 'جو کرشن جی مہاراج کا اوتار کھا 'جس سے فرنگ رکا رہ بہت ڈورتی تھی۔ اس کی بیوی نے اس سے اُن چمتکا دوں کا ذکر کیا تھا جو اس سنت سے رکھا کھا۔ جب برہمنوں سنے اس جو ایک مندر بیں دیوتا کی طرف ٹائگیں کرنے کے
سوگیا تھا۔ جب برہمنوں نے اسے جان ہو جھ کر دیوتا کی طرف ٹائگیں کرنے کے
سوگیا تھا۔ جب برہمنوں نے اسے جان ہو جھ کر دیوتا کی طرف ٹائگیں کرنے کے
برا مورتی ہو کہ اینور تو ہم جگہ ہے اورتم میری ٹائگیں اس طرف کر دد
جو حرتم تم سمجھتے ہوکہ اینور تہیں ہے۔ اس پر پٹر توں نے اس کی ٹائگیں انٹول دیوتا کی مورتی سے دورمخالف سمت میں کردیں اور بھرایک عجیب کرشر ہوا کہ
دیوتا کی مورتی سے دورمخالف سمت میں کردیں اور بھرایک عجیب کرشر ہوا کہ
دیوتا کی مورتی سے دورمخالف سمت میں کردیں اور بھرایک عجیب کرشر ہوا کہ
دیوتا کی مورتی ہے دورمخالف سمت میں کردیں اور بھرایک عجیب کرشر ہوا کہ
دیوتا کی مورتی ہیں اپنی جگہ سے ہسٹ کر اسی سمت آگئی جد حراس کی ٹائگیں بٹرتوں

نے کردی تقبیں۔ اس روزسے وہ اس سنت کے درشنوں کے بیے بے چین کھا۔ اس کی بیوی کا کہنا کھا کہ اس کی تسلی تو اسی وقت ہوگی جب وہ سنت جی سے پا وُں جھوسے گگہ بیریہ ایک اچھی باس کے بیا وہ سنت جی سے پا وُں جھوسے گگہ بیریہ ایک اچھی باس نے بیوی اس کے ساتھ آنا چا ہتے اور وہ اس بے کا شراس کی بیوی آجا تھا ہوا انفیس بیتر نہیں کھا یر بھیاں تک میرا تعلق کھا ہے مجھی جس کے بین اس کے درشن کرسکوں گا . بہ بھی میری خوش قسمتی ہے کہ وہ اس دوز آریا ہے جس روز ہیں سامان خرید ہے کہ وہ اس دوز آریا ہے جس روز ہیں سامان خرید ہے کہ وہ اس

با کھانے بڑی توجہسے بابوکو سنا تھا ا دراگرجیہ وہ اس کی بلیغ تقریر کا ایک فقرہ کبی تہیں سمجھ سکا تھا' وہ اس کا مفہوم عزور سمجھ گیا تھا۔

" با بو چھے بنا نا" با کھانے اس دیہا نی کو گول چہرے والے فیلاط کیپ بہتے ، علینک لگائے ہوئے قاری اسے کہنے سنا، جس نے تقریر کی بھی در کیا وہ بہتے ، علینک لگائے ہوئے آ دمی سے کہنے سنا، جس نے تقریر کی بھی در کیا وہ فرنگیوں کے جانے کے بعد مہاری مہروں کی در بھی بھال کرسکے گا ؟ " ایسا معلیٰ بوتا تھا کہ اس کسان کو بڑا جہل خیال بھاکہ گاندھی کون تھا ۔

در بھائی جی کیا تمہیں بہی ہے " با بو بولا" کو مسٹر دادھ کمل مکرجی کے مطابق معنرت عیسی کے جا دمبرار سال پہلے ہما دے پاس قدیم مبدوستان بیں ہریں مفرین عنوں کے کہ مطابق میں جا تھے۔ بنائی ؟ انگر بیزوں نے بہیں "

ر البین مقدموں کا کیا ہوگا ؟ " جاسے نیر پوجیا " میرے گاؤں کے

با بڑے بڑے ' بنجا سُن کوا بنے دشمنوں سے بدلہ لیف کے بیے استعمال کرتے

ہیں۔ یا گاؤں کے کینوں برد با وُڈالنے کے بیے اگروہ کچھ نریا دہ ہی آزاد

ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور میں نہیں جا نا چا ہیے اور ا پنے تعاملے بچائی ہیں کہ ہیں سرکاری عدالتوں ہیں نہیں جا نا چا ہیے اور ا پنے تعاملے بچائی ہیں طرکوانے یا بین ا

"ایک اچنی بنجائت" با بو زور درے کر بولا ." گاؤی والوں سے تحوالا تخوالا میں ایک انجوالا تخوالا تخوالا میں ایک ا کام اس نقصان کوروکنے کے بیے بے مسکتی ہے جوز مین کے کٹا کو یا دومرے اسباب سے مہوتا ہے۔ بنچائن آج ایک اچھی فیصلہ کرنے والی عدا لدت نہ مولیکن کھی یہ تھی اور مامنی ہیں ہمیشہ یہ دہی ہے۔ ہاں جہاں تک گاؤں کی بہنڑی کے بیلے کچھام کرنے کاسوال ہے تم جاشتے مہوکہ پنچا بنوں نے دبش سیوا کے بیے کافی اچھاکام کیا ہے اور گاؤں کی حالیت کو دبواریں اودرس کیں وغیرہ بنواکر کافی سدھا داہے "

دم فان کی سمجھ میں مجھے نہیں آیا۔ باکھا تھی مجھ نہیں سمجھا۔ لیکن جب کسان نے گاؤں کے کمینوں کا ذکر کیا تو باکھا کو باد آیا کہ اس نے سنا تھا کہ گا ندھی جی چوال گا کو سے اور کیا تو باکھا کو باد آیا کہ اس نے سنا تھا کہ گا ندھی جی چوال کے ادھا رکے بیے بہت مجھ کرنا چاہتے تھے۔ ذا شسسے نکالے ہوئے لوگوں کی سیوں میں تو حال ہی ہیں یہ افواہ چیر لگاتی رہی تھی کہ بھنگیوں اور چاروں کے یے گاندھی جی نے برت رکھا ہوا تھا۔ باکھا کو یہ بات سمجھ بیں نہیں آئی کہ بجی ذاتوں کی مدرکرنے بیں برت کا کیا تعلق تھا۔ شاید وہ سوچتے ہیں کہ ہم غریب ہیں اور اس کے وہ بھی کھانے کو بہیں ملتا "اس نے مہمل سے انداز بیں نیچہ نکالا۔ مراس سے وہ بھی یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی کئی دن تک کھانا نہیں کھانے "

رم سے جو تجھ موسکتا ہے ہم کرنے کو تیا تہیں ؟ لالدنے بابو کی طرف فرامانی اندازسے ہا تھے کہا اس ہم سے جو تجھ مہو سکتا ہے ہم کرنے کو تیا لات بیں خلل فوالتے ہوئے کہا رہ ہم ما بجسط کے سوق کی طرف ورڈ کے ریشی کیرطوں کا با تیکا ہے کہ سکتے ہیں ۔ ما بجسط کے سوق کیرسکتے ہیں ۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو سود بیشی کیرا سے کو تیا دکر سنے اور نیچنے کا واحد قق مل جاتے گا۔ لیکن بین نے تو یہ سنا ہے کہ گا ندھی جی جا بان کے ساتھ کوئی معا مدہ کر دہے ہیں ؟

" بربات آب بہاتماجی سے پوچھنے " با بونے جلدی سے جواب دیا اللہ بین کی اس خواب دیا اللہ تکا کہ اس کیٹ کیونکہ اس کیٹ کی طرف سے آنا ہوا شور سنال دیا ۔ اس نے سوچاکہ اس کیٹ بین سے گاندھی جی آرہ ہے ہیں ۔ وہ چا متنا تھاکہ وہ جلد پہنچ کرکسی ایسی جگہ بر کھ طالم موجائے جہاں سے وہ اس عظیم آدی کواجھی طرح سے دیکھ سے ۔

اد بہا تما جی سود بنٹی کے بارے بیں تہیں ہول رہے ہیں ان سول نا فرمانی کے ا ایک کا نگرسی والینٹر کے براے تحکمانہ ہے بین کہا اس سرکا رنے اکفیں جبل ہے اس یے رباکیا ہے کہ وہ سختی سے اپنے آپ کو ہر بجنوں (گاندھی جی ا بجو توں کو ہر بجن کہا کرنے تھے) کے کام نگ بعنی جھوا جھوٹ کو ہٹانے تک می دودر کھیں گے ۔ اور اس تقریر کے بعد وہ آگے بڑھ گیا، وہ شان دکھانے ہوتے جواس نے خوداینی طافتور پوزلیشن کی وجہ سے اپنا حق سمجھ لی تقی وہ گاندھی جی کو دیتے جائے ۔ طافتور پوزلیشن کی وجہ سے اپنا حق سمجھ لی تقی ۔ وہ گاندھی جی کو دیتے جائے ۔ دوران لوگوں کی سیوا کے بیے ایک کا دکن مقرد ہوا تھا۔

" بريجن" باكها سويجة لكاكراس كا مطلب كيا بوسكنا م اس فيبدلظ بيك بمي كاندهى بى ك تعلق سے من ركھا تھا " ليكن اس كا فرور ہم سے مجھ تعلق يع ، بهنگبوں اور جماروں سے "اس نے اپنے آپ سے کہا " ہم ہر بجن ہیں" اسے یاد آیاکه ایک مهید ہوا کیسے تجھ کانگرسی ذات سے فارج ہوتے اوگوں کا گلی ہیں آئے تھے اور انھوں نے ہر بجنوں کے بارے بیں تغریر کی تھی۔ اس میں اکفول نے بنا یا تفاکہ وہ مندوؤں سے الگ بہیں تھے اوران کے کسی کوچھو لینے کا برمطلب تنبين تفاكه وه آدمي كمرشك موكيا- برلفظ جواس والبنطرن بولا تفاسيدها باكها كے دل بين انركيا۔ اسے بنز كفاكرية لفظ اس كے بلے كھى سے " اجھا ہوا بين يهاں آگيا " اس نے سوچا " كيا دہ واقعي ذات سے نكامے گئے نوگوں كے بارے میں بولیں گے ؟ ہمارے بارے میں بھوٹا، رام جرن میرے باب اور میرے بارے بین ؟ بین جران موں کہ وہ کیا بولیں گے۔ برعجیب بات سے کہ مکتی فوج کے صاحب نے کہا تفاکہ امیرا ورغریب ابر مہن اور بھنگی ایک ہی ہیں. اب گاندھی مہاتما ہما رے بارے میں لولیں کے۔ اجھا ہوا میں آگیا اگرانھیں بية بهوتا كه آج صبح ميرے ساتھ كيا ہواہے۔ بين تو چا ہوں گا كه الفين الظاكم سب مجمه بنادون " اور اس نے تصور کیا کہ وہ پلیٹ فارم پرکھڑا ہور ہاتھا۔ جب چارول طرف فاموشی تنی اور جلسه شروع موجیکا تفاتو وه مهاتما کوبتا ربا تفاکرجس شہریں آب جھوا چھوت دود کرنے کے بے آئے تھے،اس شہر کا ایک آدمی آج میح اس سے جیوگیا تھا اور اس نے اسے گالیاں دیں اور مارا تفال بهربهانما شایداس آدی کی خرے گا با کم سے کم وہ جلسے میں بیٹے ہوئے شہر بوں کو بی بڑا بھلا کے گا. بھروہ لوگ میرے ساتھ وہ سلوک بہیں کریں گے جوآج صبح انفوں نے کیا تھا ؛ اس نے اپنے اندر اس منظرین موجود گی بریشا بوش وخروش محسوس كيا. اس في ابن آب كوايك ادا كارمحسوس كيا- كيراس کے پیٹ بین کوئ عجیب سی چیز ہلنے لگی۔ وہ تذبذب بین تھا۔ اس کے چہرے پر ایک چیک دوڑ گئی اور اس کے گال سرخ ہوگئے۔ اس کا سانس تیزی سے چل رہا تھا یہ مہاتما گاندھی کی جے ! " ایک زور کا نغرہ پڑا ا ور اس کا تناؤ کم ہوگیا۔ یہ نغرہ کا فی فاصلے سے آرہا تھا اور اس کی تازگ نے اس کے بدن کی گری کوجی دور کر دیا۔ ایک ا چانک خوف سے جو اس کی روح بیں گھس رہا تھا اس نے دور کر دیا۔ ایک ا چانک خوف سے جو اس کی روح بیں گھس رہا تھا اس نے آرام سامحسوس کیا۔

اس نے سامنے دیکھا ایک بہت بڑی کھیٹرگول باغ کے دروازے کی طرف بڑھ دہی تھی۔ انھوں نے ایک موٹرکار کو گھیرلیاجس بیں شاید بہاتما گاندگی سفر کررہے تھے۔ باکھا نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ یہاں ساکت کھڑا رہے مائے کی طرف بھا گے۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ تو نہا تما کی طرف دوڑ کر کھی نہیں جا سکتا تھا اگرچہ مہا تما نے آج کے دن کے بیے ذات بیات کی تفریق کو تم کردیا بھا۔ لیکن اس نے اگر کسی کو چھو دیا تو حملگڑا کھڑا ہو جائے گا بر مہا تما تو آئی دور ہوں گئے۔ لیکن اس نے اگر کسی کو چھو دیا تو حملگڑا کھڑا ہو جائے گا بر مہا تما تو آئی دور ہوں گئے۔ وہ آکر میری مدد بھی نہیں کر سکیں گے یہ وہ ایک لمحے کے لیے ہی پی پیایا۔ بھراس نے اپنے اوپر درخت کی طرف دیکھا۔ کچھ لوگ درخت کی شاخوں پر ایسے بیٹھے ہوئے۔ نے ایسے عقاب اپنے شکار کی تاک بیں بیٹھے ہوں۔ وہ ایس کے تنے کی طرف بڑھا۔ اس کے فوجی ہوٹ ایک رکا وٹ نے مگروہ گھٹنوں کو درخت کی طرف مرکز وہ ایک رکا وٹ نے مگروہ گھٹنوں کو درخت کی شاخوں ہوئے مگریاں کے سے دہ سڑک کے سے ایک مرا و بر جڑھ ہی گیا۔ وہ ایک شاخ پر بیٹھے سوا بندر لگ رہا تھا مگریاں سے وہ سڑک پر برطے تے ہوئے ملوں کو ایک شاخ پر بیٹھے سوا بندر لگ رہا تھا مگریاں سے دہ سڑک پر برطے تا ہوں کو ایک شاخوں کو ایک شاخ وہ دیکھ سکتا تھا۔

کیمولوں کی بنیوں کی لوجھاٹے کے پیچھے جو نہانماگا ندھی کے کھگت اس بر برسا رہے تھے، لوگ طرح طرح کے رنگین جھنڈے لیے ہوئے تھے۔ گیندے چمپیلی اورمولسری کے ہاراس کی گردن بیں بیڑے ہوئے تھے یہ نہانما گاندھی کے ہے! "مہندو مسلمان سکھ کی جے!"" ہر بجن کی جے! "کے نغروں کے درمیان برچھوٹاما عظیم آدمی اب سامنے سے آتا ہوا میا ن نظر آرہا تھا۔ اس کا جسم ایک سفید دودھیا کمبل میں لیٹا ہوا تھا اور مرف اس کا کالا پورے طور برمنڈ اسوا مربی نظر آرہا تھا۔ اس کے بڑے برجے بھے۔ کان با ہرکو نکلے ہوئے تھے۔ پینانی چوٹی تھی اور اس کی لمبی ناک برعبنک کی ہوتی تھی اور عینک کے شیشے بہتے میں سے دو حصوں میں بنٹے ہوئے تھے۔ اوپر والے دور دیکھنے کے بیے اور نیچے والے پڑرھنے کے بیے۔ اس کے بنٹے ہونٹوں بر ایک دلفر بب مسکرا مرسط تھی۔ اس کے ممنہ کے بنچے اس کی واضح اور سخت کھوڑی میں ایک محضوص منزارت تھی اور اس کی جبوٹی می گردن بر اس کے لمبونرے بے دانتوں کے جبرے آرام سے مجھکے ہوئے تھے۔ لیکن اس کے چبرے میں ایک فاص خوبصورتی اور فرشتہ بن تھا، چاہے وہ خوب لیکن اس کے چبرے میں ایک فاص خوبصورتی اور فرشتہ بن تھا، چاہے وہ خوب تیل ملی میوئی کھو برای موجوعین وسط میں ایک جوٹی کے چاروں طوت جمک رہی تیل ملی میوئی کھو برای کے جبرک در وہ بالہ جوٹی کے چاروں طوت جمک رہی مانند جبک رہاتھا۔

باکھا نے نہاتما کی طرف خوف اور حررت کے مطیطے جذبات سے دیکھا۔ اسے یہ رشی کسی نیے کی طرح نظر آیا جو سمٹا ہوا دوعور توں کے درمیان بیٹھاہوا تھا ایک مندوستانی اورایک انگریز۔

ر وہ کستوربا گاندھی ہے " با گھانے ایک اسکول کے نیچے کو اپنے دوست سے آ ہستہ سے کہنے ہوئے سنا جو در خت پر اس کے برا بروالی شاخ پر بیٹھا ہوا تھا۔

د اوروه دومری عودت کون ہے ؟" لڑکے دوست نے پوچھا در بہانما جی کی دومری چیلی' مِس سلیٹر' یعنی میرا بہن۔ وہ ایک انگریز ایڈمیرل کی لڑکی ہے "

ر وہ نومبری طرح کا لاہے " باکھاتے اپنے آپ سے کہا " لیکن بلاشہرہ بہت نہا دہ نعیم یافتہ ہوگا " اور اس نے بڑے تنا کے سے کارکی انتظار کی جوئین اس کی آنکھوں کی ندد ہیں ہے شمار مردوں اور عور توں کی کھیم سے گھری ہو کی گئی۔ دہ سب نہا تما کے پاکل جھونے کی کوسٹش کررہے تھے ، کا نگرس کے والینڈ اور سب نہا تما کی ہوں اور گا ندھی کی کشنی نما نؤ پیوں ہیں سے ایک راستہ بنانے بھر ایوں ورگا ندھی کی کشنی نما نؤ پیوں ہیں سے ایک راستہ بنانے کی کوسٹش کررہ ہے تھے اور آخر کا روہ کا دکو آ کے بڑھانے ہیں کا میا بہوگئے۔ کا دکا انجن بند کیا ہوا تھا اور آجر کا درواز سے سے کھینے رہے تھے اور کچھ ہوگ درواز سے سے کھینے دہے تھے اور کچھ ہوگ درواز سے سے کھینے دہے تھے اور کچھ ہے

سے دھکا لگا رہے گئے۔ استقبالیہ دروازہ عارضی طورپرمیدان کے ابک کونے میں کیلے کے پیوڑے چوڑے بینوں والے درختوں کو کھڑا کرکے بنایا گیا تھا اور اسے پیولوں اور دنگین کا غذکی بیلوں سے سجا یا گیا تھا۔

باکھانے ایک زرد دنگ کے انگریزکو دیکھا جو باکھا جا نتا تھا، ڈسٹر کو دیکھا جو باکھا جا نتا تھا، ڈسٹر نشا ٹرنط پولیس تھا۔ وہ سٹرک سے کنارے پر اپنی فاکی وردی پہنے کھڑا تھا جو برجیس 'گھٹنوں تک کے لیے پالش کے ہوئے چکدار' چراے کے بوٹ اور نیلی حجالروالے سولہ مہیٹ پرشتمل تھی۔ اتنا چست تو نہیں جتنے فوجی افسر ہوتے ہیں لیکن بھر بھی باکھا کی نظروں بیں اس کی وردی ہیں مما دب لوگوں کے کچڑوں کی تنام فو بیاں موجود تھیں۔ لیکن اس وقت باکھا کو صاحب لوگوں ہی کوئی دیجی کہ تنام فو بیاں موجود تھیں۔ لیکن اس وقت باکھا کو صاحب لوگوں ہی کوئی دیجی کہ تنام فو بیاں موجود تھیں۔ لیکن اس وقت باکھا کو ما حب لوگوں ہی کوئی دیجی کہ تنام فو بیاں موجود تھیں۔ لیکن اس وقت باکھا کو ما حب لوگوں ہی کوئی دیجی کوئی تناب ہی ہوئی تھی بین جو اپنے رسنما کے لیے جوئن وخروش سے بھری ہوئی تھی ' غیر ملکی آدمی کے لیے موئن وخروش سے بھری ہوئی تھی ' غیر ملکی آدمی کے لیے بوٹن وخروش سے بھری ہوئی تھی ' غیر ملکی آدمی کے لیے بین کوئی تعلق نہیں تھی ۔ وہ نا اہم مخھا اور اس نظام کا نما مندہ کھا جس کا دیسی آدمیوں سے بنظا ہر کوئی تعلق نہیں تھی۔

ردمها تما گاندهی کی جے، بہاتما گاندهی کی جے! " ید نعرے دھویش بہاتما گاندهی کی جے! " ید نعرے دھویش بہاتما گاندهی کو چیرنے ہوئے اوہ برگونج الحظے. باکھا کی توجہ بھی اس آدمی سے جو برٹش راج کی طافت کا نماینکرہ بنا کھڑا تھا ہٹ کر بہاتما کی جیوٹی سی شخصیت کی طرف الحد گئی جو کا نگرس کے بنڈال بیں چیو ترے پروسط بیں بیٹھے تھے۔ اُن کے اردگرد اُن کے بوشکے یا دُن ا دہر آتے تھے، ہاتھ جوڑ کر اُن کے بھی بوٹے تھے جو شکے یا دُن ا دہر آتے تھے، ہاتھ جوڑ کر ان بین برنام کیا تھا اور بھر بھی کھر کھر کران کے آس یاس بیٹھ گئے تھے۔

مہاتما گاندھی سنے اپنی شال کے تہوں بین سے اپنا دایاں بازونکالا ادر اسے المھاکر بڑی نرمی سے تھیلڑکو آشپروا دری آ وازوں کا شوروغل ایک دم بند ہوگیا جیسے اس کے قدموں بیں بڑی ہوتی اتنی بڑی مخلوق کو بجلی کا کرنٹ لگ گیا ہو۔ اس عجیب وغریب آدمی کے پاس وہ قوت اور قا بلیت معلوم ہوتی تھی کہ وہ ایک ڈرا مائی عمل سے مخلف رنگوں کے اور مخلف زبانیں بولے والے ملک کو این کو این کے این کو گانے کے بیے کھڑا ہوگیا۔

مہاتماجی نے اپنی آ بھیں بند کر لیں اور پوجا کرنے گئے۔ اس لیے کے سکوت ہیں باکھ اپنے دن بھرکے بخر بات کو بھول گیا ، اس آ دمی کو جس کو اس نے چھود یا بھا ، بنٹرت کو ، گلی کی عورت کو ، اپنے باپ ، دام چرن اور چھوٹا کو ، کھیتوں اور بہاڑ ہوں کی طرف اپنی سیرکو ، پا دری اور اس کی بیوی کو۔ اس کے سامنے اِس وقت عرف وہ مردا در عورتیں تھیں ، جو پیکڑی پہنے ہوئے ، ٹو بیا ں ڈلکا نے اور سروں پر بلو گائے اور سروں پر بلو گائے اس کے سامنے ، عورتیں اور مرد ، گھاس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی تمام آ توجہ اس وقت ایک ہی چیز ، مرف ایک ہی مہتی پر فرکوز تھی اور وہ تھی۔ گا ندھی۔ توجہ اس وقت ایک ہی جرائی کو سنا۔

اطُّ جاگ مسافر مجور بھئ اب رُین کہاں جوسووت ہے جوسووت ہے وہ کھووت ہے جوجاگت ہے وہ یا وت ہے جاگو جاگو نیندسے اپنی انکھیاں کھولو جس ایشور نے تہیں بنایا 'اس کویا دکرو

بر بم کا مطلب بنیں ہے نیند نظرم سے آنسو بہاؤ رکھوالی وہ کرنا ہے سدا، مذتم یہ معولو

آ تماکو پاپ سے بچا و اورمکتی پالو پا بہوں کے بے آ رام اور چین کہاں سطحنے ٹیک کررونے سے اب کیا ہوتاہے جب تونے اپنا بوجھ فود ہی بڑھا یا ہے

بوکل کرناہے وہ آج کرلے جو آج کرناہ وہ اب کرلے اب کا میکو بچھنا وت ہے جب جڑیاں جگ گئیں کھیت

بجراس کی توجہ بجھرنے لگی۔ اس کا ذہن إ د هرا دھر دولانے لگا۔ اس نے اس درا

کے بارے ہیں سوچا جواسے وہاں پہنچنے کے بیے لگائی مزوری تنی ۔ اس نے دیجا کہ ہمرآ دی بہت ساکت تفاء اسے ہرا یک آ دمی کو بہت سنجیدہ دہجے کر بڑی جنجا ہٹ ہوئی۔ یہ سکون تواس کے اعصاب پرسواد ہور ہا تھا۔ لیکن اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا کوئی حقہ اڑکر یا بخارات بن کر وہاں پہنچ گیا تھا۔ اسے لگا کہ اسے دہا تما کے سامنے بیھی ہوئی تھیٹر کا جزو ہونے کا نخ واصل تھا۔ پھجی بڑا ہو جبل معلوم دیا لیکن دور رااصاس کا فی بلکا تھا۔ سنت کننا پاکیزہ نظر آر ہا تھا لیکن معلوم دیا لیکن دور رااصاس کا فی بلکا تھا۔ سنت کننا پاکیزہ نظر آر ہا تھا لیکن بھر بھی اس میں ایک فاص طلاحت اور گرمی گھی ملی تھی۔ وہ فود آگا ہی کے اپنے اصاس باکھانے اس کی طرف دیجھار مرف اسی طریقے سے وہ فود آگا ہی کے اپنے اصاس باکھانے اس کی طرف دیجھار مرف اسی بی کرنا چاہیئے تھا۔ اس کے سامنے بھورے اور سے کوبھی سے فوار با مکتا تھا۔ ایسا کرے وہ فود کوفر اموش کرگیا اور اپنے ارد گرد ایک کا لے چہرے ایک برسکوت سرور میں پیٹے پیٹے ہوئے تھے۔ اس نے چا باکہ وہ بھی کا لے چہرے ایک برسکوت سرور میں پیٹے پیٹے ہوئے۔ باکھائی فوش تسمتی سے بین کا رہے جو سے ایک برسکوت سرور میں بیٹے پیٹے ہوئے۔ باکھائی فوش تسمتی سے بین اس وقت مہا تما جی نے اپنی تقریر کر دی ۔ پہلے بہل توان کی آ واز بہت ہی بگی تھی اس وقت مہا تما جی نے دریے سے بول رہے گئے۔

" بین باہر آگیا ہوں " انفوں نے آ ہسند سے کہا جیبے وہ ہر بفظ کو ناب رہ ہوں اور کسی دوسرے سے بولنے کی بجائے اپنے سے بول رہے ہوں ! برا نشجت کی اس کڑی آ زمائش سے جو بین نے اس مقصد کے بیے کیا بنا جو جھے اتنا بیادا ہے جیسے میری زندگی۔ نئے آبین بین جو کونسلیں بنیں گی اس بین کم وراور بچھوں فراتوں کے جیسے میری زندگی۔ نئے آبین میں جو کونسلیں بنیں گا اس بین کم وراور کو اتوں کے بیا انگر سے میں وشواس منہیں کرواور اور کا کرو" کی بینی برعمل کرنے کی کوئشش کی ہے۔ بین وشواس منہیں کرنا کے آبین کو کا میاب بنا نے کی کوئشش کرنے بین انگر بندی نوکر شاہی سے ایک کا مے دبی ہو جھے جیل سے دباکیا گیاہے کہ بین سرکا درکے فلاف کوئی برا بیگنڈہ نہیں کروں گا۔ اس یہ بین اس کا گیاہے کہ بین کروں گا۔ اس یہ بین اس کا گیاہے کہ بین کروں گا۔ اس یہ بین اس کا فرکر اور نہیں کروں گا۔ اس یہ بین اس کا فرکر اور نہیں کروں گا۔ اس یہ بین موف ا جھونوں کے بادسے بین بولوں گا جھیں حکومت نے کی نیا قانون ا ورکسیاسی حثیبت دے کر مہندود حرم سے علیجدہ کرنے کی ایک نیا قانون ا ورکسیاسی حثیبت دے کر مہندود حرم سے علیجدہ کرنے کی

الوشش كى يە ي

" جیساکہ آپ سب کوینہ سے کہ ہم توابک باہرے ملک کی قوم کے ننگنے سے
آزادی مانگ رسے ہیں۔ ہم خود اپنے باؤں تلے صدیوں سے لاکھوں انسانوں
کورون رسے ہیں اور اس کا ہمیں زراسا کھی پچھنا واا ور دکھ بہیں ہے ممرے یے
توان آدمیوں کاسوال اخلاق اور دھرم کا ہے۔ جب بیں نے ان کے لیے فرن برت
رکھا توا بیسا ہیں نے اپنے ضمیری بھار ہرکیا یہ

باکھ ان انفاظ کو نہیں سمجھا۔ وہ کے جبین کھا۔ اس نے امید کی کہ ہما تماان باتوں کے بارے بیں بولتا نہیں جائے گا جواس کی سمجھ سے باہر تھیں۔ اس کی خوا ہش جلدی پوری ہوگئ کیونکہ ایک اہم نفظ اس کے جذبات کی نمایندگ کررہا تھا۔

ر لبکن الجھوت کو" مہا تما کہہ رہے تھے، « بیں مہندو دھرم پرسب سے بڑا کلنگ کا داغ سمجھنا ہوں۔ مبرا یہ و چار اس وقت سے ہے جب میں بچہ تھا " اب اُن کی تقریر دلچسپ ہوتی جا دہی تھی۔ باکھانے ابینے کان کھڑے کر لیے۔

ردیں مشکل سے بارہ سال کا تھا جب یہ خیال میرے دل بیں بہراہوایمالے گھریں ایک بھنگی جس کا نام آکا تھا عثیباں صاف کرنے آیا کرنا تھا۔ یس اکثر اپنی ماں سے بوجھنا تھاکہ اس کوجھونا کیوں برا تھاا ور مجھے اسے جھونے سے کیوں منع کیا جاتا تھا۔ اگر محلای سے بیں آ کا کوجھولیتا تھا تو مجھے اشنا ن کرنے کو کہا جانا تھا۔ اگر جھبہ قدرتی طور بریس کہا مان لیتا تھا لیکن بیں اس کے فلاف مسکراکر احتجاج حرور کرتا تھا کہ دھرم جھبواجھوت کی اجازت تہیں دیتا اور یہ نامکن تھا کہ ایسا کبھی ہوسکتا ہو۔ بیں بہت کہنا ما ننے والا اور فرما نبردائد بہر نامکن تھا کہ ایس کھی ہوسکتا ہو۔ بیں بہت کہنا ما ننے والا اور فرما نبردائد بہر ان ان سے جھاڑا ہوجاتا کھا ۔ یس ان سے جھاڑا ہوجاتا کھا ۔ یس سے جھاڑا ہوجاتا کھا ۔ یس سے کہا ماں کو بتا دیا کہ وہ آگا کے سی ساتھ کسی ہے جھوجا نے کو یا ب سمجھ کر سرا سر قلطی کر دہی تھی۔ یہ باب ساتھ کسی ہے جھوجا نے کو یا ب سمجھ کر سرا سر قلطی کر دہی تھی۔ یہ باب سمجھ کر سرا سر قلطی کر دہی تھی۔ یہ باب

بیں اسکول جاتا ہوا راستے ہیں اچھوتوں کو چھولیتا تھا اورکیونکہ ہیں اپنے ماں باپ سے اس بات کو چھپاتا نہیں تھا میری ماں مجھے بتا تی تھی کراس ناپاک عمل کے بعد پاک صافت ہوستے کا سب سے چھوٹا اور آسان طریقہ یہ تھا کہ کسی گزرتے ہوئے کہ سلمان کو چھولیا جائے۔ اس سے ابنی ماں کی عزیت اور اس کی فوٹن کی فاطریس اکثر ایسا کر لینٹا تھا مگریس نے کبھی وشواس نہیں کیا کہ ایسا کرنا کو تی مذہبی فرورت تھی ہے۔

جیسے، جیسے بہاتما کی بتائی ہوئی ان کی جیوا چھوٹ ہیں دلیجی کی کہا نی کاایک ایک محصتہ باکھا کے کا بول ہیں بڑا 'اسے محسوس ہوا کہ وہ آگا ہوئی تفاراس طرح کا حساس کیے اس نے سو چاکہ وہ مہاتما کے زیادہ قریب ہوجائے گا جوایک حفیقی ہمدر دی تفاریو انگریز ، تقریر ، ۔ ، ، اسے اچانک پندنگاکہ وہ توہائما کی تقریر کے الفاظ کو بہیں سن رہا تھا ، وہ ایک دم متوجہ ہوگیا ا ورتقریر کو اس جگہ سے سننے لگا ۔

ربه حقیقت که بهم بیرماتماکو " بھرشٹ" آتماوں کا پاک کرنے والا مائے
ہیں اس بات کو پاپ بنا دیتی سبے کہ بم مندو دھرم بیں بیدا ہوئے کسی آدی
کو بھرشٹ سمجھیں۔ ایسا کرنا ایک شیطا نی حرکت ہے۔ بیں تو یہ دہرا دہراکر
کو بھرشٹ سمجھیں۔ ایسا کرنا ایک شیطا نی حرکت ہے۔ بیں تو یہ دہرا دہراکہ
کو بھی نہیں تھکتا کہ بدا یک بڑا پاپ ہے۔ بیں یہ کہنیں کہتا کہ میرا یہ خیاں بارہ
سال کی عمرسے بختہ ہوگیا تھا مگر بیں یہ فرور کہہ سکتا ہوں کہ بیں سنے اس قت
کھی جھوا جھوت کوگنا ہ سمجھا تھا۔

ردیں قومی دن کے موقع پر نیلوریں تھا۔ یس وہاں اچھوتوں سے ملا اور بیس نے پرارتھتاکی جیسی ہیں نے آج کی ہے۔ بیں فود مکتی حاصل کرنا چا ہتا ہوں۔

میں دوبارہ پیدا ہونا نہیں چا ہتا۔ لیکن اگر مجھے دوبارہ جنم لینا پڑا تو بیں ایک اچھوت پیدا ہونا چا ہوں گا تاکہ ہیں بھی ان کے دکھ تکلیفوں اوران پردگائے ہوئے الزامات کو سہرسکوں اوران کوان کی قابل رحم حالت سے سنجا ت دلا سکوں۔ اس لے بی پرارتھتاکی کہ اگر ہیں دوبارہ جنم لوں تو بر سمن کشتری ویش اورشودر کے طور پر ہیں بلکہ ایک الجموت کے طور پر ہے

ومجه بعدائي كاكام كرنا اجهالكتابي مبرك ساته آشرم بين ايك اكفاده سال كا برسمن لوکا بعنگی کاکام کررہاہے تاکہ وہ آشرم بیں بھنگی کے کام سے جو صفاتی ہوتی ہے اسے سیکھ سکے۔ وہ لڑکاکوئی سماج سدھارک بنیں ہے۔وہ قدا مست ببندی میں بیدا ہوا اور پلاتھا۔ وہ یا قاعدہ گیتا پڑھناہے اور بڑی لگن سے بوجا یا کھ کرتا ہے۔ جب وہ برار تھنا سبھا ہیں برار تھنا کرتا ہے تو اس کے مدھر گیت ہرایک کے دل کوموم کرے اس بس برہم کھردینے ہیں۔ لیکن اس نے سوچاکاس کی كاميا بران نا مكمل بين جب تك كه وه ايك مكمل مجنگى تنيي بهوجاتا -اسے محسوس عواكه الروه يه جا متاسيه كم آسرم كالجنكى ايزاكم عقيك كفاك كريد تواس

يه كام خودكرنا موكا اوراس طرح مثال قائم كرني موكى "

باکھاکی نس نس بیں مسرّت اور جوش تھرگیا۔ یہ کہ مہاتماخود بھنگی کے گھر مِن حِنم لَينا جِاسِنے ہِں ! یہ کہ انھیں ہجنگی کا کام پسند تھا! وہ انسان سے پریم كرت في اس محسوس مواكه وه اينا سارا جيون ان كے ما تفول مين مونب سكتا تفا- بجرين ان سے بات بھى كرسكتا تفاا ورائفين كرسكتا تفاكات جيے چاہیں استعمال کریں۔ ان کے لیے وہ مجھ بھی کرسکتا تھا۔ وہ جاکران کے اسم ہیں مجنگی کاکام کرسکتا تھا۔ در پھریں ان سے بات بھی کرسکتا تھا "اس نے اپنے آب سے کہا ددلیکن میں تقریر مہیں سن رہا ہوں مہیں سن رہا ہوں مجھم ورسنی جاہے ، «اگر بها ل کوئی ا جھوت ہیں " اس نے مہاتما کو کہتے ہوئے سنا «توانخیں به محسوس کرنا یا ہیے کہ وہ مندوسماج کوھاف کردہے ہیں " ( اسے محسوس مواكه وه جِلَا كركمے كه وه ايك اجھوت وہاں تفا مگروه نہيں جا نتاكه بها تماكا د مندوسماج كوصا ف كرنے سے كبامطلب تھا۔) اس نے دھر كتے ہوئے دل سے بہاتماجی کے الفاظ کی طرف کان لگایا اور سنار اس سے الفیس ابنی زندگیوں كوصا ف سنهرا بنا ناسے۔ انھیں صفائى كى عا دنیں ڈالنی ہوں گی ناكہ كوئى كھى ان كى طرت انگلی نه اکھا سکے۔ اُل بیں مجھے شراب پینے اور جوا کھیلنے کے عادی ہیں ۔ ان کو يه عادنس چھوڑنى بول گى"

اس بے اگر مبندو انھیں سنانے ہیں توانھیں سمجھنا چا ہیے کہ تصور مبندوؤں کا ہبیں سے بلکہ ان کا سے جواس دھرم سے ہیں ۔ ا پنے آ ب کو آزاد کرانے کے ہے انھیں مود کو مسا ف سنھرار کھنا ہوگا۔ انھیں بری عادنوں سے چھٹکا دا یا ناپڑے گا، جیسے دارو بینا اور مردار چانوروں کا گوشت کھانا "

" لیکن اب اب توبہانما جی ہم پرالزام لگارہے ہیں!" باکھا سوپھے لگا یہ انھان نہیں ہے " وہ تقریر کے آخری حقوں کو جو اس نے سے شخط کھول جا استا کھا۔ وہ کھر بہا تما کی طرف متنوجہ ہوا ! اکھیں چاہیئے کہ وہ اونجی ذات کے مہندوؤں کا بچا کھی کھا نا لینے سے انکار کر دیں، چاہیے کہ وہ کتنے کھی معاف ستھرے سمجھے جاتے ہوں۔ وہ عرف! ناج ہیں، اچھا بڑھیا ا ناج ، خراب ا ور ستھرے سمجھے جاتے ہوں۔ وہ عرف! ناج ہیں، اچھا بڑھیا ا ناج ، خراب ا ور گندا نہیں اور وہ کھی اسی وقت جب وہ شاکست اسے بیش کریں۔ اگر وہ ان سب با توں پرعمل کریں گے جو ہیں سنے بنائی ہیں تو انھیں کھا شاف ما مل ہوجائے گئی ۔

یہ بات باکھا کی بہند کی تھی۔ اسے محسوس ہواکہ وہ جہاتما کی طرف مو کران ہے ہے۔ جہا تھا جی اب آب تھیک بول دہے ہیں۔ اس نے یہ بھی احساس کیا کہ اب وہ جہا تھا جی کو بتا نا چا ہتا تھا کہ آج ہے ہی دن اوراسی شہر بیں جس جس جس وہ بول دہے تھے اسے تنا لی سے بناس سے اوپرسے پھینکی ہوئی دو ڈی ا کھا نی پڑی اور آج ہی اسی شہر بیں اس سے بھائی کوسب ہیں ہیوں کی بلیٹوں کا بچا کھیا کھانا اور آج ہی اسی شہر بیں اس سے بھائی کوسب ہیں ہیوں کی بلیٹوں کا بچا کھیا کھانا آئے سے دیجھا کہ جہا تھا جی کوان اپر محمال برائے ہی اسی عظیم آدمی کی ہمدردی ایک مہم تھی جو کتنا آدام پہنچا دہی تھی یہ کا ش بہائی جی اس عظیم آدمی کی ہمدردی ایک مہرے ساتھ سختی نہ کیا کرے۔ اگر وہ جا کہ باپ کو مرف اتنا کہ دیں جا تھا دیں کہ جہری مصیبتوں میں مہری مجد دیں اگر وہ جا کر میرے با ب کو مرف اتنا کہ دیں کہ میری مصیبتوں میں میری محمد دی ان سے ساتھ سے تو وہ فوراً مجھے واپس دیکا ور اسی کے کا وہ میں مسیل کے گا ۔"

سيس ايك فدامت نيندمندومون ا دريس جا ننامون كرنطرنا سندوكناه

بسند تہیں ہیں " باکھانے ہماتما کو کہنے سنا یہ وہ ہمالت ہیں ڈویے ہوئے ہیں۔
اوگوں کے تمام کوئی مندر موکیں اسکول اور بہتال اجھوتوں کے بیے کھول دئے
جاہیں اور اگر تم لوگوں کو مجھ سے بیا رہب تو مجھے اس پیار کا جھوا جھوت مانے
کے خلاف پر چار کرکے سیرھا نبوت دو مگراس مقصد کوھا مسل کرنے ہیں کوئی
صبر اور زبر دستی نہیں ہونی چا ہیئے ۔ پر امن تر غیب ہی اس کا واحد وربع ہونا
چا ہیئے ۔ مبری جو دوز بر دست خواہشیں مجھے زندہ دکھے ہوئے ہیں وہ اجھوتوں
کا آڈ تھا راور گرکشا ہیں ۔ جب مبری یہ دولوں باتیں پوری ہو جا تیں گی تو دہی
سوراج ہے اور اسی ہیں مبری آتما کی مکتی ماصل کریں "

جب بہا تمائی تقریر کے بعد کھیٹر تنز بہتر ہوگئی تو باکھا درخت کی شاخ پر گھہارہا میں ہوت اس برکسی نے جا دو کر دیا ہو۔ تقریر کے آخری حصے کا ایک لفظ اسی فوف اور غصے کے شدید گہرے مبند ہو گئی جو اس کا اپنا نخفا اس امتیاز پر جو اور غصے کے شدید گہرے مبند وابینے اور اجھوتوں کے بیچ کرنے تھے بہا تمانے توابی تقریر او بی ذات کے بند و ابینے اور اجھوتوں کے بیچ کرنے تھے بہا تمانے توابی تقریر سے اس کی روح کی گہرا سکوں کو جھولیا نخفا یہ وہ یقیناً ایک نبک آدمی ہے!'

باكضا بولا .

بھیٹرے بہے ہیں۔ سے دہا تماجی کی جے اِ"، در مہند ومسلمان کی جے اِ"اور دمر مہر کی ہے اِ اور در مہر کی ہے اِ اور در مہر کی ہے اِ اور ایک کی ہے اِ اور ایک کی ہے اِ اور باکھا کو بہند لگ گیا کہ دہما تما بنڈال سے گیٹ کی طرف جا رہے تھے۔ وہ در خنت برا ہی جگہر جما رہا اور اسے اینے صبر کا انعام مل گیا جب اس نے اپنے نیچے سے گزرت مہوتے مہا تماکود کھ لیا !

ایک آدمی اویخ نکڑی کے شختے بربیٹھا ہوا اپنے پاس دکھی ہوتی بالٹی بی سے چاندی کے برتن بیں ترکی نو پی پہنے ہوسے مسلما نوں اورسفیرگاندھی کو پی والے مہندوؤں کو یانی یلا رہا تھا۔

اکفوں نے مزروؤں اورمسلمانوں کوایک کردیاہے "ایک شہری اس محال کی ایک شہری اس محال کی اسے اورانسانبت کی جمک سے مناشر مہو کر بولا جو بہا تمانے اپنے پیچے جھوڑدی

تھی یہ ولا بتی کپڑا پہننا چھوڈدو۔ اسے آگ نگا دو" کا نگرس کے والبیٹر جاتا رسیدے تھے اور باکھانے دیکھاکہ واقعی لوگ اپنی فیلٹ ٹوبیاں اپنی ریشی مین اور دوسرے کپڑے ایک ڈھیریں بھینک رہے تھے اور اس ڈھیرکو جلدہی آگ لگادی گئی اور اس بیں سے شعلے بیکنے لگے !

ر بہن " ایک دور سے شہری نے ایک گھسیارے کی بیوی سے کہا جوا پنے محادی لبنگے ہیں اپنے دوبچوں کو گھرے جارہی تنی " آؤیس تمہیں بھیٹر ہیں سے ایک اس رہ میں بھیٹر ہیں سے

نكال دون برك الرك كا بالقرمجي بجروادو"

مرف ایک عجبب آوازایسی تھی جودوسری آوازوں سے مخلف تھی۔

«گاندھی بحواس سے "کوئی کہ رہا تھا « وہ بے وقوف ہے ، وہ و ہوا ہے۔
ایک ہی سانس ہیں وہ کہنا ہے کہ وہ جھوا جھوت کو فتم کرنا چا ہتا ہے اور دو سرے

بیں وہ اپنے آ ب کو قدامت بیند مہندو کہنا ہے۔ وہ ہما رے نرمانے کا دتا اور

امنگوں کے فلا ف ہے جن کا نام جمہو رہت ہے۔ وہ تو عبسیٰ کی پیدائش سے بھی

چا دسوسال پہلے کی دینا ہیں رہ رہا ہے جوسودیشی اور چرنے کی بات کرنا ہے۔

ہم بیسویں صدی ہیں رہ من ہیں نے رُوسو، بالبس، بینتھم اور جان سٹوآرٹ کا مطالح کیا ہے اور ہیں ۔۔۔ "

باکھا درخن پرسے ایک کا لے ربچہ کی ما نندکود پڑا اورجمہوریت پیند آدمی کی توجہ باکھا کی مفتحکہ خیز شکل وصورت کی طرف کھنے گئی۔ باکھا مٹر ماکم ایک طرف کو کھیسکنے وا لا تھا مگروہ آدمی جو ایک گورے رنگ کامسلمان تھا ورجس نے بہت عمدہ انگریزی وضع کا سوٹ پہنا ہوا تھا جو باکھا نے آج تکنیں دیکھا تھا اسے ٹوک کر کولا۔

" آؤتم کالا آدمی ارصرآؤ ۔ جاؤا درصا حب کے لیے ایک سوڈاواٹر کی بوتل مے کرآؤ ہے

باکھا چو تک کرلوط آیا اور کھڑا ہوکراس "بطیسے" آدمی کی طرف دیکھنے لگا جس نے اسے بلا یا تھا۔ اس آ دمی نے اپنی یا بین آنکھ پر ایک سٹینٹ لگارکھا تھا اور باکھا نے ایسی کوئی چیز آج تک تنہیں دیکھی تھی اور وہ جیران تھا کہ بغیر فریم ك ايك شيشه آنجو بركيس مكنا نفاء

رہماری طرف گفود کرمت دیجھو ہ جٹلمین نے زور سے کہا اور باکھا سوچہا دہاکہ برآ دی کون ہوسکتا تھا۔ اس کارٹگ اتنا زرد تھاکہ وہ انگریز توہو ہیں سکتا تھا اور استے عمدہ کپڑے تھا اور استے عمدہ کپڑے تھا اور استے عمدہ کپڑے بہتے ہوئے تھا۔ ہا تھوں ہیں بیلے دنگ کے دستانے سکھے اور اس کے سفیردنگ کے عمدہ دبارے جوتے تھے۔

وہم دیسی صاحب ہم کو گھود کر دیکھنا نہیں مانگنا "اس آدی نے جان ہو بھر انگر پزوں کی طرح سندوسنا نی ہولتے ہوئے کہا۔ ایک کھے کے بعدزیادہ فرم دار ساد!!

" ہم ولا بت سے انھی آتا ہے۔ دبیجو کوئی سوڈا واٹر کا دکا ن إدھرہے "
باکھا ہے خبری ہیں پجڑا گیا۔ وہ اس صورت حال سے نباہ مذکر سکا۔ اِس
ہے اس نے سر ہلا دیا کہ اسے نہیں بنہ۔اس کی خوش قسمتی سے اس آ دی کا ایک
دوست اِ دھر ہی کھڑا تھا اور اس کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوگئی۔ یہ ایک
نوجوان آ دمی تھا حبس کے بتی کی طرح نا ذک خدو خال تھے۔ اس کا چہرہ اس کی
چکتی سیاہ آ نکھوں اور لیے سیاہ بالوں سے روشن ہو دیا تھا۔ یہ نوجوان اس
کے پاس ہی آ کر کھڑا ہو گیا اور کسی شاع کی طرح ڈھیلے ڈھا سے سندوستا تی
کراسے پہنے ہوئے تھا۔ اس سے باکھا کے ناکا فی جواب نے اس دیسی ماہ براس بی ایک مام حالات ہیں وہ
کو ابنی بیداستعمال کرنے کے بید نہیں اکسا یا جیسا کہ عام حالات ہیں وہ
ایسا کرسکتا تھا۔

ر تہمیں بہا تما گاندھی کے خلاف ا بیے برے کلمان استعمال کرنا زیب بہیں دیتا " با کھانے لؤجوان شاعر کو اپنے دوست سے آ ہمندسے کہتے ہوئے سنا وروہ ان دولؤں آ دمیوں سے برے چلا گیا۔ ان دولؤں کے گرداب کی لوگ اکٹھے ہوگئے سخھے در بہا تما ہما دے زمانے کی آ ذادی دلانے والی سب سے بڑی طاقت ہیں۔ ان کی بھی اپنی مجبوری ہے لیکن ... "

كبرربابون اودميراسوال برب ...."

" ہاں لیکن سنو۔ بیں نے ابھی اپنی بات ختم نہیں کی ہے " شاعر کہہ رہا تھا "ان کی مجبوریاں مزود ہیں لیکن بنیا دی طور پروہ بالکل صبح ہیں۔ وہ چرخے کے مہندوستان میں دوبارہ دواج کا پر چار کرکے کھلے ہی مہندوستان کو باتی کی دنیا سے الگ خطلگ کرنے میں غلط ہوں کیؤنکہ موجودہ حالات میں ایسا کرنا ممکن مہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اِس میں بھی کھیک ہیں۔ کیونکہ اِس میں مہن مہندی سے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اِس میں بھی کھیک ہیں۔ کیونکہ اِس میں مہندوستان کا قصور مہیں ہے کہ وہ غرب ہے۔ یہ د نیا کا قصور ہے کہ وہ غرب ہے۔ یہ د نیا کا قصور ہے۔

" تم عجیب وغریب متفاد با نین کردیت ہو۔تم شاکو پڑھتے رہے ہو"ایک آنکھ کے چٹنے والا آدمی ہے ہیں بول اکھا۔

"ادے شاکو چھوڑو یاد۔ بب تمہاری طرح گرمہوا مبدوستانی تہیں ہوں جو یورو پین فلم سٹا روں پر مرتے ببی یہ شاع حجنجا کر یولا « لیکن تمہیں پذیب کہ مرف اقتصادی اصولوں کی بنا پر سبندوستان دنیا کے دوسرے ملکوں سے بیچھے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کے امیر نزین ملکوں بیں سے ایک ہے اس بین قدرتی درائع کی بہتات ہے۔ فرق مرف اتنا ہے کہ اس نے زراعت کوچنا ہے اور مشین سے احز از کرکے نقصان اٹھایا ہے۔ اس کا علاج تو ہمیں کرنا ہوگا۔ یس مشین سے احز از کرکے نقصان اٹھایا ہے۔ اس کا علاج تو ہمیں کرنا ہوگا۔ یس مشین سے نفرت کروں گا اور اسے منظور کرلوں گا۔ اور مجھے بھین ہے کہ بیل گاندھی کی مخالفت کروں گا اور اسے منظور کرلوں گا۔ اور مجھے بھین ہے کہ ایک وقت آئے گا کہم سب اسے بیند کریں گے اور ہم اپنے غلام بنانے والوں ایک وقت آئے گا کہم سب اسے بیند کریں گے اور ہم اپنے غلام بنانے والوں کو ان کی چال ہیں ہی مات دے دیں گے ۔۔۔ "

و وه تمهیں جبل بیں ڈال دیں گے " کھیڑیں سے کوئی ہے بیں بول پڑا۔
درگا درس کا آدمی جواس دنیا کو مایاسمجھتا ہے مشین پر کام نہیں کرے گا؟
انگریزی لباس والے معزز آدمی نے اپنی ایک آنکھ کی عینک کواس طرح سے کھیک کرنے ہوئے کہا کہ اس کی آنکھ بیں نفرت بھری چمک صاف نظر آجائے۔
میں میں ندوستان کی دانشہندی ہے کہ وہ اِن نمنام با توں کو قبول کرتا ہے "

شاعرنے زور دے کرکہا سہم اپنی لمبی تامیخ میں حقیقت بسندرہے ہیں اور دنیا ک ماده برستی بین بھی جب اور جیے وہ سامنے آئی، خون اور گوشیت بین بھی یقین کرنے آئے ہیں۔ ا بیشدوں کے مطابق دنیا ہیں انسان بار بارجنم لیتاہے اورجب وه لا فا نی رسنی اورمنی تھی بن جا تا ہے تب تھی اسے تجات تہیں سکتی كيوك وه خلائ استباكا جزوين جاتا سا وركير بيدا موجاتاسي بم دومرى دنيا میں یقین مہیں رکھنے جیسا کہ یہ بورو بین آب کو وشواس دلابیں سے کہ ہم رکھتے ہیں۔ سندوك تان بين مرف ايك بى آدى ايسا مواسي جواس ديناكو جيلا وامانناتها يعنى نشكراً جاريه ليكن اسيع نب رق تفي جس كي وجرسے اس بيس تحجه داوانگي تقي شروع کے بوروبین عالم ا بیشندوں کے اصل نسنے عاصل بہیں کرسکنے۔اس سے وہ مہنا۔ وسنانی فلسفے کو شنگرا جاریہ کے تبھروں کی روشنی میں سیحقة دسے - مایا كا مطلب جيملا وے سے مہر سے اس كا مطلب حادوسے - بدنظر بدو برانت كے سب سے نیز منرجم ڈاکٹر نما را سوامی کائجی ہے اور اسی نقطہ نظر سے بیر لفظ ان نظریات کے بہت قریب موجانا ہے جو تہا دے جیسے ساکنس دا اوں ایڈنگشن اورجینزنے سطی دنیا کی فطرت بر بیش کیے ہیں . وکٹوریہ کے عہدر کے لوگوں نے ہمیں غلط سمجھا ہے۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ مندوستنان کو یا مال کرنے اور اس کا ناجائز فائدہ اکھاتے کے عمل کو ایک فلسفیانہ یس منظر عطا کرنے کے بيع الحفول نے اپنى عقل سے ایک چیو فی سى عمده برى كمانى تراش لى "تم إس دنیایں بقین بہیں رکھتے۔ تم سب کے لیے تو ما باسے ۔ اس بے ہمیں اپنے ملک ك ديجه بهال كرية دو اودتم سب سروان عاصل كرية بين جُرف ماؤ" ليكنوه سب اب ختم ہوگیاہے۔ ان کی روایت کے عین مطابق جنھوں نے مندوستا فی فن تعمیرا وربت نزاشی کی لانانی مثالین ان کی پوری جسامت وا نائی اورشکل وبنيت كے ساتھ ميں ديں، ہم مشين كو بھى منظور كريس كے اور ائن بركا كريك، ہم ان پورو ببینوں کی بیوفوفی کو صاف دیکھ سکتے ہیں جنھوں نے دولت کی داخمت ک ۔ وہ وحشی شخف اورسونے کی عبادت بیں ان کے دماغ خراب ہو گئے تھے۔ ہم ان تمام گڑھوں سے اپنے آپ کو بچا کرچل سکتے ہیں کیو نکہ ہمیں اپنی جھ

براد سال برانی نسل کا احساس ہے۔ یہ وہ نسلی احساس سے جس نے تمام نظریا نانظرآنے والی فدروں کو اینا یا۔ ہم جانتے ہیں کر زندگی کیاسے۔ ہم اس کا پوشیدہ بہاؤ جانتے ہیں۔ ہم نے اس کے نرتم بر رفص کیا ہے، ہم نے اس سے بیارکیا ہے، مذیات بین بہر کر انہیں بلک بورے فلوص اور شدت سے ا پنے داوں کے در بعاس تک پہنچ کر اور اوہ 'آننی دور تک کہ زندگی لا محدود نظر آتی ہے اور معجزات ممکن نظراً بَيْ بين يهم نع جذبات كومحسوس كرسكن بين بم ابك نئى آگي سے واقف مونا سیکھ سکتے ہیں ہم اس امکان کے بارے بین کھی سورح سکتے ہیں جس بیں ہم اپنے سیا دا ور کبورے جموں کی پوسٹیرہ حرارت سے نئی نسلوں کی تخلیق کر سکتے ہیں۔ زندگی ہمارے کے ابھی تک ایک مہم ہے۔ ہم ابھی تک سیکھنے کے بے شناق یں۔ ہم غلطی بہیں کرسکتے۔ ہمارے آقا معا ملوں بس گر بڑ کرجائے ہیں سم معاملول كوصاف ديجھ سكتے ہيں۔ ہم بوري رفتارے مشينوں بركام كريں گئے جب كه وہ کھراکرسٹیم انجن کے ساتھ ہی اپنا راستہ ڈھونڈرسے ہیں ، ہم ان سب چنروں كو اینانے بیں اسنے دل و دماغ كو قائم ركھيں گے۔ ہم سونے كے غلام تہيں بن جا بئن گے ہم برزندگی کو معتدل مزاجے مگر مکمل طور بردیکھنے کے لیے كهروسه كباجا سكناس "

به تفریر کافی مونز کفی اسے شعلہ بیانی سے تعبیر کیا جاسکا کفا۔ اس کا دمرت سننے والی بھی جاری انٹر بڑا بلکہ وہ انگریزی زدد مندوستانی بھی فاموش ہوگیا۔ باکھا بر توگا ندھی کا اتنا گہرا انٹر ہوا کھا کہ اس کے بلے کسی اور کو توجہ سے سنا مشکل خط اور اس کی سمجھ بیں نہیں آباکہ اس شاعرنے کیا کہا تھا اگرچہ اس نے اس کے الفاظ کو سمجھ کی بڑی کو مضن کی۔ اس کے الفاظ کو سمجھنے کی بڑی کو مضن کی۔

" يه كون أدمى ب ؟ " كييربس سيكسي إوجها

" اقبال ناتھ سرشاد انوجوان شاعر جوان فاص مُحِک کا پٹریٹر ہے اوراس کا ساتھی مسٹر آر۔ این ۔ بشیر ہے جو بی ۔ اے (آکسن) اور بار۔ ایٹ ۔ لاہے "کسی فاسے آپ یہ اطلاع دے دی ۔

وگوں نے قبولیت اور جذبہ تعربیت کاکا نا کھوسی کرکے اظہارکیا۔ بٹیرک

آواز دومروں کی آوازسے ا وپراٹھی اور اس نے زہرخندسے کہا۔ " با با با با بموبمو بروبمو ليكن ان سب بالول كا جهوا جهوت سع كبا تعلق ہے ؟ میرا خیال ہے گا ندھی کی یہ تلقین اس کے احساس کمتری کا اظہارہے۔

" بیں جانتا ہوں کہ تہاداکیا خیال ہے " شاع نے بڑی تندی سے کہا اور کچھ لطف بھی بیدا ہوا جب وہ چلا کر پڑا۔ " بین تمہیں بتا دوں کہ جہاں تک چیوا چیوت كاتعلق سيع مهاتما بالكل صجيح راست بربين ابنے سباسي اور اقتصادي نظربوں ك مقابل بين تم في برتمام مستى اصطلاحين جيسے احساس كرى اوراحسائن برترى آكسفور ديونبورستي بين سبكه تولى بن مكريه سيحط بغيركه ان كامطلب كياب، تم غلامان دمنيت سے انگريزوں كى بربات كى نقل كرتے ہو.. " ر بالكل مطيك كمن بو" إبك كانتكرسي والبيشر جلايا رواس كى سلك كان أن اور بدیننی کیا ہے کے سوٹ کو دیکھوجو وہ پہنے ہوئے ہے۔ اسے سرم

" بر فغض كانسب اوراس كاماحول جلا موتامي " بناع في ابيع المح كى جنش سے برتمبزكا نكرسى والينٹر، كو فاموش كرنے ہوكما " ہم بيسے جي راك سرك ساتھ بيدا ہوتے ہيں ، كھے جھوٹے كے ساتھ ، كھھ بين آگے جل كرزيا ده كارگر توت کے نشان ہوئے ہیں، مجھ بیں کم طافت کے دس کروڑ لوگوں میں شایدایک سنت ہوتا ہے اور بے شمارا وسط دماغ کے آدمبول میں کوئی ایک عظیم ہوتا ہے۔ لیکن لازمی طور براگرمم انسانیت کے نقط انظرسے کہیں توسب انسان برابر ہیں یوکسان کو اس کے ہل سے مطاکر اس کا میک مطی دھودو تو دہ کس سلطنت يرهكومت كرنے كے قابل موجا تاہے! ايك برانى مندوستنانى كها وت ہے. ہمارے غریب ترین کسان کی شاکستگی سمجوا ور کھمراؤ اس بات کا شوت ہے۔ كسى كاؤل والے كے ياس جاكراس سے بات يجيدا ور ديكھيے كروه كتنا رحم دل ہے اپ کی کتنی عرب کرناہے اور کتنی تمیزسے بولتا ہے۔ اورانسان کی برابری اس کے بے کوئی نیا جذبہ بہیں ہے۔ اگریہ جالاک بریمن، یہ پچا دی جنعیں ابنی گوری جمطی برگھنڈ تھا کرم کے فالعی فلسفے کو درا وروں سے لے کہ آب

تک توڑمور کر پیش نہ کرنے کہ انسان کے کرم اور اس کے کام متح ک ہیں اور یہ

کرم را پک شے فنا ہونے والی ہے اور تبدیل ہوتی ہے اور ان سب کا مطلب ہے

کہ اس دنیا ہیں پیدائش اور کھر پیدائش ، پچھے جنوں کے اچھے اور بڑے کروں

کہ اس دنیا ہیں پیدائش اور کھر پیدائش ، پچھے جنوں کے اچھے اور بڑے کروں

بر ہوتی ہیں، تو مہدوستان ، جمہورست کی بہترین مثال بیش کردیتا ۔ دیکھیے

نا ذات بھی تو ایک ذہنی بر تری سے جو بیڈ توں کی چالا کی بر مبنی ہے ۔ او بخی ذات کا

درسے طریقے سے دبچھا جائے تو پورے طور پر جمہوری عمل ہے ۔ او بخی ذات کا

ہائی کورٹ کا جج اپنی ذات کے قلی کے ساتھ آزادی سے کھا لیتا ہے۔ اس لیے

میکا تکی فارمولوں کو ہمیں ختم کر نا ہوگا۔ پرانی گھسی بٹی روا بیتوں کو مہت کر ایک

میکا تکی فارمولوں کو ہمیں ختم کر نا ہوگا۔ پرانی گھسی بٹی روا بیتوں کو مہت کر ایک

ستے ولیسے کے بیے جگہ دبنی ہوگا۔ ہم مہندوستانی اپنے لوگوں سے اتنا مل جل کر سے میں بہیں اپنے خاندان اور اپنے نسب کا اتنا خیال ہے ۔ ۔ ۔ "

" میری کچھ سمجھ میں تہیں آ رہا کہ تم کہنا کیا جا ہتے ہوئ بنبرنے جہنجلاکر دخل اندازی کی۔

" بمیں ذات یات کوختم کرنا ہوگا۔ ہمیں بیدائش کی بنا پر غیرسا وات کو اور ایسے بیشوں کو جنوبی بدلا نہیں جاسکتا، مٹانا ہوگا۔ ہمیں ہرایک کے یا یکساں حقوق ، مرا عات اور مواقع کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ بہاتما نے ایسا ہمیں کہا لیکن انگریزوں کے تعزیرات مہند نات کی قانونی اور سماجی بنیاد کو مسماد کر دیا ہے اور اس کے یہ قانون مون کچم کی کے سامنے ہرآ دی کے حقوق کو تسلیم کرنے ہیں۔ ذات تواب بیشوں کے تنا بع ہے۔ جب بھنگی اینا پیشہدل کی تابع ہے۔ جب بھنگی اینا پیشہدل لیں گے تو وہ اچھوت نہیں رہیں گے اور ایسانو وہ بہت طلد کر سکتے ہیں۔ کیونکے جب ہم مشین منظور کریں گے تو بہلا کام جو ہم کریں گے وہ یہ ہوگا کہ مُیلا صاف کرنے کے یہ کسی کو ہاتھ لگانے کی مزورت نہیں بڑے وہ یہ ہوگا کہ مُیلا صاف کرنے کے یہ کسی کو ہاتھ لگانے کی مزورت نہیں بڑے کہ یعنی ایک فلش سٹم کرنے کے یہ کسی کو ہاتھ لگانے کی مزورت نہیں بڑے گی یعنی ایک فلش سٹم اینا یا جائے گا۔ پھر مھنگی جھوا چھوت کے کلنگ سے آزا د ہو جائیں گے اور اینا یا جائے گا۔ پھر مھنگی جھوا چھوت کے کلنگ سے آزا د ہو جائیں گے اور اینا یا جائے گا۔ پھر مھنگی جھوا چھوت کے کلنگ سے آزا د ہو جائیں گے اور اینا یا جائے گا۔ پھر مھنگی جھوا جھوت کے کلنگ سے آزا د ہو جائیں گے اور اینا یا جائے گا۔ پھر مھنگی جھوا جھوت اور جماعت کی تفریق کے بغیر سمان میں ان کا بھی ایک م تب ہوگا جو ذات اور جماعت کی تفریق کے بغیر سمان میں ان کا بھی ایک م تب ہوگا کے وزات اور جماعت کی تفریق کے بغیر سمان میں ان کا بھی ایک م تب ہوگا کی خوذات اور جماعت کی تفریق کے بغیر سمان میں ان کا بھی ایک م تب ہوگا کے دورات اور جماعت کی تفریق کے بغیر سمان میں ان کو

حق کے طور پر معلے گا اُ

« درانسکی "بشیرنے مذاق الٹرایا سر زیادہ بہتر کام ' زیادہ انجھی دلائی' زیادہ اجتماعی پیدا واد' مال پرکوالٹی کنٹرول' بھنگیوں کی مطلق العنانی مارکس والی ما دہ پیرستی ا وربیسب مجھو!"

" با ن بان پیرسب نمچیو لیکن نغرہ بازی اورسستی اشتہار بازی کے بغیر بہ تبدیلی میکا نکی نہیں ملکہ بنیا دی اور مھوس ہوگی "

بربری میگاسی بہیں بعد ببیادی اور هوں ہوئی۔

«ا جھااب ھلوبھی بہاں کھرے رہنے سے تو مجھے گھٹن محسوس ہوتی ہے بنیر نے اپنے چہرے کو بھی ہوئے ہا۔

بنیر نے اپنے چہرے کو بو بچھنے کے بیے ایک رہنیمی رومال نکا سے ہوئے ہا۔

بھیٹر اپنی مشہور ستیوں کو دبیجہ رہی تھی، گھور رہی تھی اور تبرانی سے تک رہی تھی اور تبرانی سے تک رہی تھی اور تفوڑ اسافا صلار کھ کران کے بیچھے بیچھے جا رہی تھی حتی کروہ لوگوں کی ابا رہمیٹر بیس غانب ہوگئے جوگول باغ سے باہر جا رہی تھی۔

باکھاا یک طرف کو مہٹ کر کھڑا تھا ناکہ کسی کو چھوکر کھرشے شہر دے۔ وہ ان چند باتوں پر ایک مہل انداز میں سویت رہا تھا جو شاعری کی شعلہ بیانی ساس ان چند باتوں پر ایک مہل انداز میں سویت رہا تھا جو شاعری کی شعلہ بیانی ساس

کے پتے پیڑی تفیق آسے محسوں ہوا کہ نناغ رنے تواس کے دُل ہیں چھیے ہوئے سب
اہم سوانوں کا جواب د بدیا ہوتا اگروہ اتنے بڑے اور شکل الفاظ استعمال
ندکرتا دروہ مشین "اس نے سوچا درجو میلے اور گندگی کو بغیر کسی کے ہا کھ لگائے
صاف کر دے گئی ' بیں حیران ہوں کہ کیسی ہوگی ! کاش وہ رجنٹر بین ' شنام کو گئیے '
مناف کر دے گئی ' میں حیران ہوں کہ کیسی ہوگی ! کاش وہ رجنٹر بین ' شنام کو گئیے '

غورب بہوتے بہوئے سورج کی مدھم آ بے مغربی افق کو گلنا رہنا دہی تھی۔
جیسے ہی باکھانے آسمان کے کنا دے کو اس زبردست جمک کے دوشن ہائے
سے منور ہوتے دبچھا تو اس نے اپنے اندر حلبن کا احساس کیا۔ اس کا چہرہ
جو چند لمحوں چہلے کے حیا لات سے زرد ہوگیا اور بگڑ ساگیا تھا، ما اوسی اور
ناکامی کے عجیب وغریب تصادم سے سرخ ہوگیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کرے
کہاں جائے۔ ایسا معلوم ہونا تھا کہ صبح کی یا دوں کی تلخی اور معیبت نے اسے کچل کر
دکھ دیا تھا۔ وہ چند کموں کے یہے وہی کھڑا دہا جہاں وہ دوخت سے اتر کر ٹھہر گیا

تھا ۔اس کا سرجھکا ہوا تھا جیسے وہ بے مدتھکا ہارا ہو۔ بھرمہا تما کی تقریر کے آخری الفاظ اس کے کا نوں بیں گونجنے ہوئے محسوس ہوئے۔" پرما تماآپ کو شکتی دہیں کہ آب اپنی آتماکی مکتی کے بلے آخرنک کام کرنے رہیں " " اس کامطلب كيا تفا؟" باكفان اين آب سے يوجها - بهاتماكا دهندلاسا، برجگه موجوددين والاجبره اس كے سامنے آگيا۔ ليكن اس سے اس كوكو في جواب منبس ملا۔ ليكن اسسے ایک فاص قسم کی طاقت مزور حاصل کی جاسکتی تھی۔ باکھانے مہا تماک تقریر کے الفاظ یا دیجے۔ بہ سب باتیں اس کے دہن میں صاف نما بال تھیں ایک ایک ، چھوٹی سے چھوٹی ، فاص طور براکا بھنگی کی کہانی اسے بھریاد آگئی۔ بہاتمانے ایک بریمن کا ذکر کیا تفاجوان کے آسرم بی بھنگی کا کام کرتا تھا۔ کیا اِس کا بطلب تقاكه مجھ بجنگى كاكام كرتے رسنا چاہيئے ؟ " باكھانے اپنے آپ سے بوجھا" بال" اسے يه طاقنورجواب ملاس بال " باكها نے كہا " مجھے وہى كرتے رمبنا جا ہيے جو گاندهی کہنے ہیں " رولیکن کیا ہیں ٹنٹیوں کوکھی نہیں جھوڑ سکول گا ؟" یہ پریشان کن خیال اس کے ذہن بیں انھرا ور لیکن بیں جھوٹ سکتا ہوں۔ کیا اُس شاعرنے ہیں كها تفاكرابك مشين تفي جوميراكم كرسكتي بي اس بات كاتفور بي كروكبهي وه كيراك بنين بين سك كاجوها حب لوگ بينتے تخفه اور وه كبھى صاحب بنين بن سكے گا برط البيانك تفاء "مكراس سے كيا فرق براتا ہے ؟" اس نے اپنے آب کوتسلی دیستے ہوئے کہاا ور اس نے اپنے ذمہن بیں اس انگریز یولیس آفیر ی تصویراُٹھار لی جھے اس نے جلسے سے پہلے وہاں کھڑے ہوئے دیکھا گیااور جس کی کسی نے برواہ منیں کی تھی ۔

اس نے چلنا شروع کر دیا۔ اس کی صفات اس کے مطبوط جسم اور اس کی عمدہ سوچ ہے ہیں مصنہ وراس کی عمدہ سوچ ہے ہیں مصنم تصبی ۔ وہ ہراس بات کے بادے ہیں سوچ د با تھا ہواس نے سنی تھی ، اگر جب وہ اسے پوری کی پوری سمجھ نہیں سکا تھا ، جیسے جیسے وہ بیل نے سنی تھی ، اگر جب وہ اسے پوری کی پوری سمجھ نہیں سکا تھا ، وہ فاموش اور مطمین تھا ، اگر جب اس کی روح میں جوکشمکش تھی وہ ہم نہیں ہوئی تھی ۔ وہ نہا تما گا ندھی کے لیے ابنے جوش وخروش اور اپنی کھتری بیکا دس زندگی کی مشکلات کے در میان لٹکا ہوا تھا ۔

آفتاب بنیج انرآیا - افغ کی زردی کابی اور فاریخی بین مل کمرایک گهری نیاب بن این کی نیاب بن کابی اور فاریخی بین مل کمرایک گهری نیاب بن کشتی مقدی مقدی میرستاری آسمان کے دل بین دھوکنے لگے ۔ وہ باغ کی ہر بالی بین سے نکل کور مرکوں اور دائستوں سے اٹھتی ہوئی گردی الک بلکی سی دھند بین لکل آیا ۔

جیسے ہی اسک ہلکا سا دھندلکا آیا اور چلاگیا، ایک جذبہ خلا اور وقت کی عظیم تبریلیہ اسل آیا اور باکھاتے اپنے دل میں بکھرے ہوئے مخلف عنام کو سیدیلیہ کو سیدیلیہ کا اور باکھاتے اپنے دل میں بکھرے ہوئے مخلف عنام کو سیدیلیہ کا اور اسما آیا اور واضح فیصلے کی شکل دے دی یہ میں کہا تھا ہاں اپ ہے جھے تبادوں گا جو گاندھی نے ہمارے بارے میں کہا تھا ہاں اپ ہے دھیمے سے کہا، در اور وہ سب کچھ کھی جو شاعر نے کہا تھا۔ شا ید سے دور میں اس شاعر کو ڈھونڈ لوں گا ور اس سے مشین کے بارے میں ہو جھ لوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں ہو جھے ہا دور اس سے مشین کے بارے میں ہو جھے لوں گا ہوں گا